

# اسلامى تېرنىپ

مع اشرف الآ داب في بيان المعاشرت والاخلاق

جس میں اسلامی آ واب ....اسلامی اخلاق.... آ داب مجلس... آ داب مهمانی آ داب گفتگو..... آ داب میز بانی ..... آ داب ملاقات ..... آ داب مصافحه آ داب طعام... آ داب ملام... آ داب دعوت تفصیل کیماتی تحریر کئے گئے جیں

> (رُ (فا درن کیم اونکشی و النام میشرف علی تصالوی سیم میم اونکشی و النام میشرف علی تصالوی سیم

> رتیب حضرت ولانامفتی محمدزیدصاحب مظاہری مظلۂ حضرت صوفی محمدا قبال قریشی صاحب مظلۂ

> > (وَارِمُنَ الْمُعَالِّينَ الْمُرْمِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُرْمِينَ 540513-540513

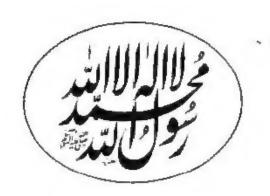

#### جمله حقوق محفوظ سيس

نام كتاب المسالم من الملامي تهذيب تاريخ الثاعت المسارة الاقل ١٣٢٦ه ما ناشر المارة من النفات المسارة المناس المناس المناس المن المناس ا

اداره تالیفات اشرفیه چوک نواره نمان --- اداره اسلامیات انارکل لا بور

مکتبرسیدا حمر شهیدارد و بازار لا بور --- کمتبه قاسمیه ارد و بازار لا بور

کمتبرشید به سرکی روژ کوئی --- کتب خاند شید به راجه بازار راولپندی

یوغورش بک ایجنسی خیبر بازار بیثاور --- دارالا شاعت ارد و بازار کراجی

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K (ISLAMIC BOOKS CENTRE)

19-121-HALL WELL FOOD BOLTONBLISNE (UK)

صنروری و و اسالات اور میرد نی اسلان جان یوجو کر قرآن مجید اسادیث رسول علاقت اور دیگر دینی کتابوں میں فلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسک بجول کرجونے والی فلطیوں کی تھی واصلاح کیلئے بھی ہمار سادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھی پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق مریزی کی جاتی ہے۔ تاہم جو تک یہ سب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ ابندا قار مین کرام سے گذارش ہے کدا کرائی کوئی فلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع قرمادی تاکد کا مکان ہے۔ ابندا آئی و سے گذارش ہے کدا کرائی کوئی فلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع قرمادی تاکہ آئی میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

## عرض نايشر

اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم الانبیاء ملی اللہ علیہ علم کی برکت ہے ہمیں جس شریعت مقد سہ سے نواز الاس کے پانچے اجزا ہیں۔ عقائد ... عبادات ... معاملات ... معاشرت ... اخلاق شریعت ان یانچوں کے مجموعہ کا نام ہے۔

برصغيرياك ومندك مسلمانول برالله باك فضل عظيم فرماياك

حکیم الاً مت حفرت تعانوی رحمہ اللہ جیسی بجد وشخصیت بیڈا فر مائی جنہوں نے اپنے الہامی خطبات وملفوظات نصنیفات و تالیفات کے ذریعہ درج بالا پانچوں شعبوں سے متعلق اسلام کی تعلیمات رائج کرنے کاعظیم کارنامہ سرانجام دیا جو یقیناً حضرت حکیم الامت کیلئے تا قیامت صدقہ جاریہ اورمسلمانوں کیلئے بہترین مشعل راہ ہیں۔

زیر نظر کتاب''اسلامی تہذیب''کوادارہ نے آج سے پچھ عرصہ قبل ہندوستانی نسخہ کا عکس کیکرشائع کیا تھا۔ کتاب کی اہمیت وافا دیت کے پیش نظر نئی تر تیب کر کے کمپیوڑ کمپوز تگ کے بعد شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔

معاشرت سے متعلق اسلامی آ داب پر ہمارے محترم جناب صوفی محمد اقبال قریشی مساحب مدخلہ نے حکیم الامت کی تعلیمات سے ایک رسالہ بنام "آ داب اسلام" مرتب کیا تفاحضرت مرتب کی اجازت سے اے بھی آخر میں کمتی کردیا ہے۔

گویا اب کتاب ہذا کی اسلامی معاشرت کے آداب واحکام ہے متعلق افادیت وجامعیت دوچند ہوگئی ہے۔

الله پاک ہم سب کو اسلامی تہذیب اپنانے کی توفیق عطافر مائے اورد گراتوام کی تاریک تہذیب ہے ہم کو محفوظ فر مائے۔ آمین اورد گراتوام کی تاریک تہذیب ہے ہم کو محفوظ فر مائے۔ آمین ورالعلال

احقر محد التل عفي عند رئي الأول ١٣٢٧ه برطابق الريل 2005 و

#### رائے عالی

عارف بالله حفرت مولانا قاری سیدصدیق احمد صاحب با ندوی رحمه الله (بانی و ناظم جامعه عربیه جنوز ابانده)

حضرت اقد س مولانا الشاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کو کھیم الامت اور مجدد الملت جو کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کے علوم اور ان کی تعلیمات کا ذخیرہ حکمت اور تجدید کی باتوں سے معمور ہے اللہ پاک نے اس صدی میں حضرت سے دین کے جملہ ابواب میں تجدید کا نمایاں کام لیا ہے جس پر آپ کی گرانقدر تعنیفات علمی مجالس صدم امواعظ شاہد ہیں۔اللہ پاک نے حضرت کے ول پرجن چیزوں کا القافر مایا اور زبان سے جو با تیں کہ لا کیں وہ عوام وخواص سب کے لئے مشعل راہ ہیں۔ حضرت تھانوی نے اپنی حیات میں اصلاح معاشرہ کے سلے مشعل راہ ہیں۔ فرمائی ہے عزیز موصوف نے ان سب کو چھر سالوں میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسلامی شادی حقوق سعا شرت ('' تحفہ زوجین'' یعنی میاں بیوی کے حقوق' ساس بہو اسلامی شادی' حقوق سعا شرت ('' تحفہ زوجین'' یعنی میاں بیوی کے حقوق' ساس بہو کے جھگڑ ہے اور ان کا شرع حل ) پر دہ عقل وقل کی روشنی میں تربیت اولا داور اس کے متعلقات اصلاح خوا تین اسلامی تہذیب کے اصول و آ واب۔

(يدكما بس اداره عشائع موجكي بير)

اصلاح معاشرہ کے بیہ چھ رسالے حضرت تھانویؒ کے افادات کے اہم مرتب مجموعے ہیں۔اصلاح معاشرہ کی جدو جہد کر نیوالوں کیلئے حضرت کے بیارشادات ان شاءاللہ مشعل راہ کا کام کریں گے۔خدا کی ذات سے امید ہے کہ عورتوں اورلڑ کیوں کو گھروں اور مکا تب و مدارس میں ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے اجھے اثر ات سامنے آئیں گے۔

وعاہے کہ اللہ یاک اس سلسلہ کو قبول فر ماکرسب کے لئے مفیدینائے۔

## فهرست مضامين

| 10          | اسلای تہذیب ومعاشرت ہے متعلق قرآنی آیات                 |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|             | _                                                       |
| 10          | اسلام کی جامعیت اور بهاری بدهالی                        |
| 14          | احاديث طيبه                                             |
| 19          | حاصل كلام                                               |
| 19          | اسلامی تهذیب                                            |
| 19          | تہذیب کی تعریف                                          |
| <b>*</b> *  | اسلامی تبذیب کی اہمیت                                   |
| <b>!</b> '+ | غيرمهذب وبداوب فخص كاايمان ككمل نبيس بوسكنا             |
| 11          | اسلامی تہذیب صفائی معاملات ہے زیاد وضروری ہے            |
| **          | اسلامی تہذیب اورحسن معاشرت اختبار کرنے کافقہی تھم       |
| rr          | بدتهذيبي اوردوسرول كي تكليف كاسبب بنتانا جائز ہے        |
| rm          | معاشرہ کے سلسلہ میں مسلمانوں کی بدحالی                  |
| *6"         | حضورصلي الثدعلية وسلم كاوا قعه                          |
| 20          | اسلامی اخلاق اورحسن معاشرت                              |
| 14          | حضرت على رضى الله عنه كا وا قعه                         |
| rA          | اسلامی تہذیب کے حدوداور قوانین جاننے کی ضرورت           |
| rA.         | اسلامی تهذیب کے اصول وضوا بطاعین مصلحت وشفقت پر بنی ہیں |
| <b>r</b> 9  | اسلامی تہذیب کے اصول وآ داب                             |
| P*+         | ہر خص کے ساتھ اس کے رتبہ کے موافق برتاؤ کر و            |
| 1-4         | اوب واحترام کی ضرورت                                    |
| 1"          | ادب واحترام کی وجہ ہے مغفرت                             |
|             |                                                         |

|      | 4                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 9~1  | بے اولی کا ویال                                               |
| 1"   | ادب واحرّ ام کی حقیقت                                         |
| rr   | ادب و ہے او ٹی کامعیار اور ضابطہ                              |
| rr   | بد تہذیبی کی وجہ سے روک ٹوک اور سختی کرنے کی ضرورت            |
| ***  | اسلامی تهذیب کی عمل تعلیم                                     |
| ~~   | عملي تعليم كي ضرورت كيون                                      |
| 177  | عملى تعليم كاابك ادرواقعه                                     |
| ٣٣   | اسلامی تہذیب کے مقاصداور دینوی واخروی فوائد                   |
| TO   | اسلامى تهذيب كي خصوصيت                                        |
| 70   | اسلامی معاشرت جوبھی اختیار کریگاراحت دسکون کی زندگی بسر کریگا |
| 77   | حضورصلی الله علیه وسلم کی معاشرتی زندگی                       |
| 14   | اسلامي ترند يب وتمدن                                          |
| 17   | كه ينكمان مين اسلامي تهذيب كانمونه                            |
| ٣٩   | اسلامي وغيراسلامي تهذيب كافرق                                 |
| M    | جديد تهذيب كاثمره                                             |
| 141  | برانی چزیں بری آ رام کی ہیں                                   |
| 77   | ملاقات اورا ندر داخل ہونے سے پہلے ایازت لینے کی ضرورت         |
| 1"   | استيذ الكي حقيقت اوراس ميس عام كوتابي                         |
| 4    | اجازت لينح كاطريقه                                            |
| ~~   | حضورصلي الله عليه وسلم كأعمل                                  |
|      | اجازت کینے کے بارے میں                                        |
| ("(" | حضورصكي الله عليه وسلم كأعملي نمونه                           |
| PA   | صحاب رمنى التدعنهم كأعمل                                      |
| 60   | استیذان یعنی اجازت لے کر داخل ہونے کے مصالح وفوائد            |
| ሮፕ   | آ داب لما قات                                                 |
| 4.4  | حاضری دینے اور ملاقات سے مہلے چند ضروری ہدایات                |
| 14   | برزرگول کی خدمت میں جانے میں بعض لوگوں کی زبردست غلطی         |
|      |                                                               |

|             | 2                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| r*9         | عام لوگوں کی زبردست غلطی اورضروری حقبیہ                            |
| ۵۱          | مپہلی مرجبہ ملاقات کرنے اور حاضری دینے کا طریقہ                    |
| ar          | مہمان اگرا پناتعارف نہ کرائے تو میز بان کوخود دریافت کر لیٹا جا ہے |
| ar          | متفرق ضرورى آ داب                                                  |
| ٥٣          | ا بک سبق آ موز واقعه                                               |
| <b>Lile</b> | مېمانو ل کوضروری مېدا يات د تنبيبهات                               |
| المالد      | اطلاع کےمطابق وقت مقررہ پرضرور بینچ جانا جا ہے                     |
| عالم        | ناوفت ِ پنجنے کی صورت میں اپنے کھانے کا خودا نتظام کرنا جا ہے      |
| ۵۵          | ا چا تک کسی کے یہاں جا کیں تو کھانے کا انتظام خود کر کے جانا جا ہے |
| ۵۵          | اسلامى تبديب حصداول                                                |
| ۵۵          | آدابسلام                                                           |
| ۵۵          | سلام کرنے اور جواب دینے کا طریقتہ                                  |
| ra          | سلام کا جواب آئی زورے دینا جاہیے کہ سلام کر نیوالا جواب من سکے     |
| ra          | بجائے سلام کے آ واب پاسلام مسنون لکھنا                             |
| 04          | مخطوط مين لكصي بوئ سلام كأسخم                                      |
| 24          | استيذان يعنى اجازت ليني مين اختيار ب                               |
| ۵۸          | سلام كرنے كالب ولېجپهاورا نماز                                     |
| ۵۸          | متفرق آ داب                                                        |
| ۵٩          | سلام کرنے میں ہاتھ اٹھا تا یا جھک کرسلام کرنا                      |
| 4.          | سلام ومصافحه کے وقت جھکنے کا تھم                                   |
| 4.          | بير حيمونا اور پکڑنا                                               |
| 4.          | سمسي کے آئے کے وقت بطور تعظیم کے کھڑا ہونا                         |
| 41          | قیام ِ منظیمی کے جواز دعد م ِ جواز کا ضابطہ                        |
| 41          | خلاصه کلام                                                         |
| 41          | سلام کرنے کی با بت اہل علم کی کوتا ہی                              |
| AL          | ذ کروعیادیت اور تلاویت قرآن کے وقت سلام کرنا                       |
| 44          | کن مواقع میں سلام نہیں کرنا جاہیے                                  |
| AL          | کونسی مشغولی کے وقت سلام کرنیکی مما نعت ہے                         |
|             |                                                                    |

|     | A                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| AL  | مسجد یا مکان میں کوئی نہ ہوتو سلام کرے بانہ کرے                   |
| 417 | استنجاء خشك كرتے ونت سلام وجواب                                   |
| 4A  | بھیک ما تگنے والے سائل کے سلام کا جواب                            |
| 40  | اگروعدہ کرلیا تو سلام پہنچا نا داجب ہے                            |
| YA  | عام مجلس عام مشغولی کے وقت سلام کرنے میں کوئی مضا تقضییں          |
| YO  | جن موقعوں پرسلام کرنا مکروہ ہے                                    |
| 44  | غيرمسلم سيسلام اورا سكيسلام كاجواب                                |
| 44  | سلام کے وقت مانتھ پر ہاتھ رکھنا! مصافحہ کے بعد سینہ پر ہاتھ رکھنا |
| 44  | آ دائب مصافحه                                                     |
| YZ  | مصافحه كقواعد وضوابط                                              |
| 44  | مصافحہ کرنے میں دوسرے کی راحت کا خیال                             |
| 44  | عید کے موقع پرمصافحہ ومعانقہ کرنے اور عیدمبارک کہنے کا تھم        |
| AF  | مصافحہ کے بعد ہاتھ چو منے کی رسم                                  |
| 79  | مصافحہ کے بعد ہاتھ جومنایا پیرمیں ہاتھ لگا کر چبرے پرملنا         |
| 44  | مصافحہ کے ساتھ کوئی ہدید دینا                                     |
| 49  | انگوٹھوں میں رگ محبت ہے بیرحدیث موضوع ہے                          |
| ∠•  | مهمانی ومیز بانی کابیان مهمان کے حقوق وا واب                      |
| 4.  | میزبان کے حقوق اورمہمان کی ذمہ داری                               |
| 41  | مهمان کیلیے ضروری ہدایات وآ داب                                   |
| 41  | بعض ضروري اصلاحات                                                 |
| 4   | مهمان وميز بان ہے متعلق مختلف ضروری یا تنیں                       |
| 24  | مسی ہے فرمائش کرنے کااوب                                          |
| 4   | بعضمهما نوں کی زبر دست عام غلطیاں                                 |
| 40  | اگر کھا نا ساتھ موجوہ ہوتو کیا کرنا چاہیئے                        |
| 40  | مسافر ومهمان كاحق                                                 |
| 40  | مهمان اورمسافر كافرق                                              |
| 40  | مہمانی کا مستحق کون شخص ہے                                        |
| 40  | بغیرخلوص کے بدنامی کے ڈرےمہمان نوازی کرنیکا حکم                   |
|     |                                                                   |

| 4                | مہمانی اور وعوت کے کہتے ہیں                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 44               | مہمان کے واسطے ایٹار کرنے اور کھاٹا کھلانے کی فضیلت           |
| 44               | صخبائش ہوتو مہمان کو وہی کھا تا کھلا نا چاہیے جواس کومرغوب ہو |
| 41               | حتی احتر ام وحتی پیژوس                                        |
| 41               | مہمان کو کھا تا کھلانے کے آواب                                |
| 49               | مہمان ہے کھانا کھانے پراصرار نہیں کرنا جاہے                   |
| 4                | امام ما لک کی مہمان نوازی                                     |
| A+               | مېمان کوکيسا کھانا کھلانا جا ہے                               |
| ۸٠               | حصرت امام شافعیؓ کی حکایت                                     |
| A+               | مہمانوں کی خاطر داری اور دعوت کرنے میں ٹکلف کے حدود           |
| ΔL               | تكلفات كيوجه سے تكليف اور پريشاني                             |
| Ar               | الله والول كى بيرتكلف ميزياني ومهماني                         |
| Ar               | چندمہمان ایک ساتھ آئیں توسب کیساتھ یکساں معاملہ کرنا جاہے     |
| Ar               | معزز اور مخصوص مهمان کا ایک ادب                               |
| AF               | مختلف جنس اورمختلف خیال فتم کے توگوں کوایک اہم ہدایت          |
| ۸۴               | مہمانوں کی آمدزیادہ ہواور گنجائش کم ہوتو کیا کرنا جا ہے       |
| ۸r               | ا تفا قا آگرمہمانوں کا کھا تا گھٹ جائے                        |
| ۸۳               | مہمان کونٹ نہیں کہ دستر خوان ہے کھا ٹاکسی فقیر کو دیدے        |
| Afr              | مہمان کیلئے جا ترخبیں کہ کسی کو کھانے میں شریک کرے            |
| ۸۵               | حضرت تفانوي رحمه الله كامعمول!                                |
| PA               | کسی بزرگ کیساتھ ا کئے متعلقین کی وعوت کرینےکا طریقہ           |
| AH               | مختلف مہمانوں کے ساتھ مختلف برتاؤ                             |
| AL               | معززمهمانوں کیلئے ضروری ہدایت                                 |
| 14               | ہرایک کے ساتھ اس کی شان کے موافق معاملہ کرنا جاہیے            |
| $\Delta\Delta$   | رئیسوں ال داروں کی ان کی شان کے مطابق خاطر کرتا جا ہے         |
| $\Lambda\Lambda$ | مبمان کاا کرام واحترام اوراسکااستقبال اسکی شان کےمطابق        |
| Aq               | كافرمهمان كاادب واحترام                                       |
| Aq               | جلے کے مسئلمین کو حضرت تمانو کُ کی ایک رائے                   |
|                  |                                                               |

9.0

| 9-  | مبمانوں کےسلسلہ میں حضرت تھانوئ کاایک معمول                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 91  | مهمانو ں کوا کیک ضروری ہدایت                                         |
| 91  | آ واب طعام                                                           |
| 91  | کمانا اللہ تعالٰی کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنا جا ہے            |
| 92  | كھانا خدا كارزق ہاك كو كھٹيانبيں كہنا جائے                           |
| 91  | كممانا نايسند بوتو ندكها ئے ليكن اس كو برا نه كبنا جا ہے             |
| 91" | ناشکری و بد تبذین کی بات                                             |
| 91" | حضرت لقمان عليه السلام كي عبرت آموز حكايت                            |
| 97" | بِيْمُكِ كَي هِجِرُى كِما لِينْ بِي مَثْقُ                           |
| 90  | كها ناخراب يكنے ير تنبيه كرنا جا ہے كمانے ش عيب نداگا تا جا ہے       |
| 917 | كعانے سے بہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے كا ادب                          |
| 90  | کھانا کھانے سے پہنے ہاتھ دھونے کی حکمت                               |
| 94  | کھانے سے پہلے بھم اللہ پڑھنا اور کھانے کے بعد کی دعاء                |
| 44  | کھا ناکس طرح بیٹھ کر کھا تا جا ہے                                    |
| 44  | کھانے کے متفرق ضروری آ داب                                           |
| 94  | متفرق ضروری با تنبی                                                  |
| 94  | کھانا کھانے کے دوران گندی چیز کا نام مت لو!                          |
| 94  | سب کیساتھ ل کر کھانے کے آ داب                                        |
| 9.0 | کما تا جلدی جلدی کھانا جا ہیے                                        |
| 9.4 | جلدی کھا تاتہذیب کے خلاف نہیں البنتہ وقار د تکبرے کھا تا ہے او بی ہے |
| 99  | ہاتھ سے کھانے کی اہمیت اور اسکافا کدہ                                |
| 99  | چولقہ زین پر گرجائے اسکوصاف کر کے کھالینا جا ہیے                     |
| [++ | حعزت حذيف رضى الله عنه كى حكايت                                      |
|     | حضرت تفاتوي رحمه الثدكا واقعه                                        |
| 1++ | روتی کاادب واحترام                                                   |
| 1+1 | کھانے میں تکھی گر پڑے تو اس کوغوطہ دے کرنکال دینا جا ہے              |
| 1+1 | برتن میں بھو تکنے اور سانس لینے کی مما نعت اور اس کی حکمت            |
| f+# | برنقمه يربسم الندكينا                                                |
|     |                                                                      |

| 1+1"          | کھا تا کھانے کی حالت میں سلام کے ممنوع اور بات چیت کی اجازت         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1-1"          | کھانا کھاتے ہوئے ہاتیں کرنا درست ہے                                 |
| 1-1"          | کھانے کی مجلس میں کوئی رنج وغم والی بات نہیں نہیں کرنی جاہتے        |
| 1+17"         | جس برتن میں کھانا آیا ہواس میں کھانا جائز ہے یائیں؟                 |
| 1+17          | كما ناكمانے كے لئے يو چينے كے جواب ميں ' دُبَهم اللہ كيجئے' كہنا    |
| 1+0           | ا گرکوئی کھانے کیلئے ہو جھے تو کیا کہنا جائے                        |
| 1+0           | عصر مخرب كيودميان كهانا كمانا                                       |
| 1+4           | عورتوں کومردوں سے پہلے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں                |
| 1+4           | جا ندسورج گرائن کے وقت کھا تا کھا تا                                |
| 1+1           | مسمسى كى موت جوجائے بر كھانا كھانا                                  |
| ₹ <b>+</b> ¥  | ميزكري بركهانا كماتا                                                |
| 1-4           | ميزكرى بركمان سناح عزت تعانوي رحمه الله كي احتياط                   |
| 1+4           | یانی سے متعلقہ ضروری آواب                                           |
| f•A           | یانی کھڑے ہوکر پینے یا بیٹ کر                                       |
| I+A           | تنجی بھوک اور سیحے رغبت کے بغیر کھا تانہیں کھا تا جا ہیے            |
| 1+9           | بغیر بھوک کے کھانا اسراف میں داخل ہے                                |
| 1+9           | بغير بموك كمانان كمانے كافائده                                      |
| {  <b> </b> + | بجوں کواصرار کر کے ہرگز پجھنہ کھلاتا پلاتا جا ہے                    |
| jj.           | بغير بعوك كخف لذت كي وجه المحانا كمانا                              |
| fi+           | مال دار وں اورسیٹھوں کی حالت                                        |
| 111           | زیاده کمانا کمانے کے نقصانات                                        |
| 111           | مستحض کے بارے میں پی فیملہ کرنامشکل ہے                              |
| m             | كروه بهت كھانا كھاتا ہے ياكم كھاتا ہے!                              |
| IIr           | ا تِنَاكُم نَهُ كَمَاوُ كَهُمْرُ ورِي آ جائے كھا تاكم كھانے كے حدود |
| 117"          | برخض کوکٹنا کھانا جا ہے                                             |
| 111**         | کھاٹا کم کھانے کی دوصورتیں                                          |
| He            | خوب المجما كمانے من كرورج نبيل                                      |
| Her           | وسترخوان میں ایک شم کا کھا نا ہونا جا ہے یا مختلف شم کے             |

| fιΔ  | ایک قتم کے کھانے کی تعریف                          |
|------|----------------------------------------------------|
| ΠΔ   | وسترخوان                                           |
| HΔ   | آ واب وعوت                                         |
| 114  | دعوت میں شرکت کرنے کے چند ضروری احکام              |
| 0.4  | متفرق آ داب                                        |
| IIA  | دعوت میں بھی جووفت ہرتیارہوکھلا دیتا جا ہے         |
| BA   | آ داب مجلس<br>آ داب مجلس                           |
| 119  | سی مجلس میں جا کرچیل جوتے اتار نے کا اوب           |
| 11"• | مجنس میں پہنچ کر ملام اور مصافحہ کرنے کا ادب       |
| 14+  | عام مجلس میں حاضری و بینے کا طریقہ                 |
| 114  | تحسی کا انتظار کرنے کا طریقہ                       |
| m    | مجلس میں بیٹھنے کے آ واب                           |
| Itt  | مجنس میں جیھنکنے کے آ داب                          |
| IFF  | مجلس کے متفرق ضروری آ داب                          |
| ipp. | " آپ نے کیوں تکلیف فرما کی'' یہ جملہ ہے اولی کا ہے |
| If   | یناد فی ادب اور تکلف کی صورت ہے احتر از            |
| Hele | ایک عام غلطی اورنهایت ضروری تنبیه                  |
| IFO  | رائے میں بیٹھنے کے حقوق وآ واب                     |
| IFO  | افسوسناك وحسرتناك مجلسين                           |
| מזו  | ہماری مجلسی <u>س</u>                               |
| 154  | بيكار كى مجلسيس اورفضول بحشير                      |
| 16.4 | ستسی مجلس میں اگر ہمارے بزرگوں کی برائی ہو         |
| 174  | آ داب گفتگو                                        |
| 11/2 | عُفْتُلُوكر نِے كا طريقه                           |
| 179  | متفرق آ داب                                        |
| 15%  | مُنْفَتَكُو سِنْنَے كِيرًا وابِ                    |
| 177  | متفرق مدامات                                       |
| lltr | درخواست یا تو صرف تحریری ہو ماز بانی               |
|      |                                                    |

آ داب اسلام

| IFA         | اوب کی تا کید میں قرآنی تا یات                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1179        | ادب کی تا کید میں صدیث مبارکہ                                        |
| IMP         | ا دب اوراس کی ضرورت                                                  |
| ۳۳)         | ادب کی حقیقت                                                         |
| ۳۳          | تصوف سراسرادب ہی کا نام ہے                                           |
| (A)         | بعض مرتبها دب مغفرت کاسب بن جاتا ہے                                  |
| 16°C        | قبله کی طرف تھو کئے ہے نبیت سلب                                      |
| 100         | باد فی معاصی ہے زیا وہ مصرب                                          |
| ۱۳۵         | حصول غلم کیلئے کثر ت مطالعہ سے زیادہ اوب مث رشخ ضروری ہے             |
| ira         | علم میں برکت ہز رگان سنف کے اوب سے ہوتی ہے                           |
| ira         | حروف وكلمات كالبيامثال ادب                                           |
| tra         | موجودہ پر بیثا نیوں میں بےاد کی کوچھی بڑا وخل ہے                     |
| IMA         | بزرگان سلف کا بےمثال ادب                                             |
| IG,A        | خودحضرت تحكيم الامت مولانا تفانوي رحمه التدكاادب                     |
| 102         | عر بول کا ادب                                                        |
| lr <u>z</u> | نواب فخریار جنگ کاادب جدید تعلیم یافته نو جوانوں کیلئے ایک درس عبر ت |
| IMA         | میں نے جو پچھ پایا ہزرگون کے ادب کے سبب پایا                         |
| IMA         | حجته الاسلام حضرت نا نوتو کٌ معاصرعلاء میں ادب ہی کے سب ممتاز نتے ا  |
| 169         | كمآب حديث كاادب بذكرنے يرحضرت تحكيم الامت كااظهار افسوس              |
| 164         | یےاد فی کے سیب ہاتھ شل ہوتا                                          |
| 1△+         | حضرات صحابه كرام مضى التدنهم كقولي فععي ادب كي يجيد مثاليس           |
| 1∆+         | جناب رسول پاک کوخودحق سبحانهٔ نے اوب سکھایا                          |
| ۱۵∙         | ادب المثال امر كانام ب                                               |
| 101         | اوپ کا مدار عرف پر ہے                                                |
| IST         | ظاہری آ داب ہے باطنی آ داب پیدا ہوتے ہیں                             |
|             |                                                                      |

| lar         | حق سبحانہ تعالیٰ کا اوب سب سے زیادہ مغروری ہے                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| IST         | حق سبحانهٔ کی شان میں موہم الفاظ کا استعمال خلاف ادب ہے         |
| 141         | حن سبحانه كي شان هي صيغهُ وأحد كا إستعال خلاف إدب نبيس          |
| 101         | مر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم کے آواب                        |
| tor         | آ داپ زیارتحضرات محابه کرام رمنی الله عنهم کاادب                |
| 100         | حضرات الل بيت كااوب قر آن مجيد كاادب                            |
| 104         | آ داب تلاوت                                                     |
| 104         | آ داپ میجدآ داپ ذکر                                             |
| IAA         | آ داب دعاءاستغناء كآ داب امام مقرر كرنے كآ داب                  |
| 109         | آ واب مجلس آ واب معلم                                           |
| 14+         | والدين كي واب كمائے كا واب                                      |
| 141         | ياني پينے كية داب                                               |
| m           | ميز بان كي واب. مهمان كي واب موني كي واب الباس كي واب           |
| m           | عیادت کے آ دابمسلمان بھائی کاعیب ظاہر کرنے کے آ داب             |
| PYP         | قسم کے آواب ، آواب خطوکها بت                                    |
| 140         | آ واب خواب واب طب                                               |
| 144         | آ داب سلام آ داب مصافحه ومعانقه وقيام بيض لين اور جلني ك آ داب  |
| 144         | اجازت لين كآداب شعر كن سنن كآداب مزاح كآداب                     |
| IYA         | تحمي كا انتظار كرنے كے آواب مديددے كے آواب                      |
| 144         | آ داب ِمغر وعظ کہنے کے آ داب                                    |
| <b> ∠</b> + | وعظ سننے کے آدابخوشبوؤل کے آدابسکرات ادر بعدموت کے آداب         |
| 141-        | آ داب سلوک آ داب نکاحدهاردالی چیز ول کے آ داب                   |
| IZ۳         | قرض کے آ داب شنے پھل کے آ داب بالوں کے آ داب گھر کے آ داب       |
| 144         | چھنکنے کے آ دابنام رکھنے کے آ داب بات کرنے کے آ داب             |
| 140-        | ÷                                                               |
|             | ناخنول کے آداباخبارات وجرا کدیس آیات واحادیث لکھنے کے آداب      |
| 124         | موذی جانوروں کو مارنے کے آداب سوے ہوئے آدی کے داب سفارش کے آداب |
|             |                                                                 |

## اسلامی تہذیب ومعاشرت سے متعلق قرآنی آیات

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسم الله الدين امنوااذاقيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فا تشزوا يرفع الله الذين امنوامنكم والذين اوتوا العلم درجت والله بما تعملون خبير

یہ سورہ مجاولہ کی آ ہے۔ کہ جن تعالی نے اس آ ہے۔ ہیں بعض آ وابِ مجلس بیان فرمائے ہیں اور
یہ محضور صلی اللہ علیہ ملی ہی مجلس کے ساتھ تخصوص نہیں بلکہ تمام مجلسوں کو بیتم عام ہے۔

آ ہے۔ کا ترجمہ سے ہے کہ 'اے مسلمانو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی کر وتو
کشادگی کر دیا کر واور جب تم ہے کہا جائے اٹھ کھڑ ہے ہوتو اٹھ جایا کر ولیتنی اگر اس جگہ ہے تھے کا میں ہوتو اس جگہ ہے تھے کا اس پہلل کیا کرو۔
عمر ہوتو اس جگہ سے اٹھ جایا کر و پھر خواہ دوسری جگہ بیٹے کا تھم ہوخواہ جل دینے کا اس پہلل کیا کرو۔
فل ہر ہے کہ بیتھ معقائد میں سے نہیں اٹھالی رکنیہ میں سے نہیں مالی حقوق میں سے نہیں اس لئے فلا ہرا معمولی کی بات معلوم ہوتی ہے لیکن چونکہ در حقیقت اہتمام کے قائل اور ضروری امر ہے اس لئے اس کونہا ہے۔ اہتمام سے بیان فرمایا۔

اسلام کی جامعیت اور جماری بدحالی

شربیت نے معاشرت کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام کیا ہے اسلام بڑی چیز

ہاسلام میں چھوڑ انہیں اور حق تعالی کا علم کا اس اس اس میں جی انگل دھبہ تدرہ کہ اس میں فلال بات کی کی ہے فلال پہلوگی رعایت نہیں سو بحد اللہ اسلام کا مل کھمل شریعت ہے اور کیوں نہ ہواللہ کا بھیجا ہوادین ہے اور حق تعی لی تو ماں باپ سے بھی زیادہ شفق ہیں اور شفیق اپنے علم میں کی ضروری بات کو چھوڑ تانہیں اس لئے حق تعالیٰ نے کسی ضروری بات کو اسلام میں چھوڑ انہیں اور حق تعالیٰ کا علم کا مل ہے اس لئے واقع میں بھی کوئی ضروری بات کر بیس رہی بلکہ اور تی سے اور تی تعالیٰ کا علم کا مل ہے اس لئے واقع میں بھی کوئی ضروری بات کر ہیں تعیل رسول کے واسطے سے کر دی ہے۔

اسلام میں ہر حالت اور ہر شق پر پوری نظر ڈالی گئی ہے شریعت نے ہر حالت کے متعلق ضروری قواعد ہتائے ہیں اور اسی وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ شریعت کامل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے عقا کدوا کمال، معاملات معاشرت تمام امور ہم کوسکھلائے ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کرسکیں (الغرض) اسلام کی تعلیم ہر شعبہ کے لئے کافی موجود ہے اور جن لوگوں کی حرکتیں تہذیب سے دور ہیں وہ اسلامی قانون سے تاواقف ہیں (انسوں اب ہماری حالت الیی خراب ہوگئی ہے کہ دوسری قوم کے لوگ ہماری حالت و کھے کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ایل اسلام کے کارتاموں کو دیکھے کرلوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں وہ اسلام کے حالت می خرف ہوجا تے ہیں۔

غیرتوم کے لوگ ان کے طرزِ عمل کو دیجے کریاں سیجھتے ہیں کہ دینِ اسلام کی تعلیم ناقص ہے بلکہ بعض لوگ تو آئ کل کے مسلمانوں کے طرزِ عمل کو دیجے کر دینِ اسلام کو وحشت اور عدم تہذیب (بدتہذی ) کی طرف منسوب کرتے ہیں اور بے خبری کی وجہ ہے کسی قدریہ کہنا صحیح بھی ہے کیونکہ غیرتو میں ہمارے ندہب کو کہناں معلوم کرتی پھرتی ہیں ان کے نز دیک تو ہمارے افعال معیار ہوں گے ای پروہ ندہب کو کہناں محلوم کرتی پھرتی ہیں ان کے نز دیک تو ہمارے افعال معیار ہوں گے ای پروہ ندہب کو کہناں کریں گے۔ (متوق وفرائش)

#### احادبيث طيبه

احادیث میں ابواب کے ابواب معاشرت کی تعلیم میں مدون ہیں۔ ( ضافت) ان میں ہے بعض (حدیثیں ) بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔

ا رسول التدسى الندساية وسم كا ارشاد ہے كدايك ساتھ كھانا كھانے كى صورت ميں وو چھوارے ايك رمنيں ليٹا چاہيے جب تك اسپنے ساتھيوں سے اجازت ندلے لے۔ (منز عب اور و يكھئے اس ميں نہايت معمولی بات ہے محض اس وجہ سے كد بے تميزى ہے اور دوسروں كونا گوار ہوگا اس وجہ سے مما نعت كردى۔

۲ اورحضور صلی التدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جوشخص کیالبسن اور پیاز کھائے وہ ہم سے یعنی مجمع سے علیحدہ رہے۔(منت عیہ)

د یکھتے اس خیال سے کہ دوسروں کو معمولی ہی تکلیف ہوگی اس لئے منع فرمادیا۔ ۳ اورارشادفر ، بیا کہ مہمان کوھل ل نہیں کہ میز ہان کے پاس اس قدر قیام کر ہے کہ وہ تنگ ہوجائے۔ (منق میہ)

اس حدیث پاک میں ایس باتوں سے مما نعت ہے جس سے دوسروں کے قلب پڑتگی ہو۔
مہم حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی القد عنبما سے مروی ہے کہ مریض کی عبا دت میں بیمار کے پاس زیادہ نہ بیٹھے تھوڑ ا بیٹھ کر جلد ہی اٹھ کھڑ ا ہو۔ (ریس رتبق)

ال حدیث پرک میں کس قدر دقیق رعایت ہاں بات کی کہ کسی کی گرانی کا سبب بھی نہ ہے کی ونکہ بعض اوقات کسی کے بیٹھنے سے مریض کو کروٹ بدلنے میں یا پرول پھیلانے میں یا بات چیت کرنے میں ایک گوند تکلف ہوتا ہے البتہ جس کے بیٹھنے ہے اس کو راحت ہودہ اس سے مستثنی ہے۔

اورارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کی صورت میں گو پہیے بھر
 جائے مگر جب تک دوسر ہے لوگ فارغ نہ ہو جائیں ہاتھ نہ کھنچے کیونکہ اس سے دوسرا کھانے

والاشرماكر ہاتھ ﷺ ليتا ہےاورش يداس كوابھى اور كھانے كى حاجت باقى ہو۔ (بن مد )

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایپ کوئی کام نہ کر ہے جس سے دوسرا آ دمی شرما جائے بعض آ دمی طبعی طور پر مجمع میں کسی چیز سے شرماتے ہیں اور ان کوگرانی ہوتی ہے یاان سے مجمع میں کوئی چیز مانگی جائے توانکاد کرنے اور عذر کرنے سے شرماتے ہیں ایسے خص کوئہ جمع میں دے نہاں سے مانگے۔

۲ مدیث میں وارد ہے کہ ایک ہار حضرت جابر رضی املہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درو والت پر حاضر ہوئے اور دواز و کھنگھٹا یا آ ہے نے پوچھاکون ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں ہوں!

اس ہے معلوم ہوا کہ صاف بات کہن جا ہے کہ جس کو دوسراسمجھ سکے ایک گول بات کہنا جس کے سیجھنے میں تکلف ہوالجھن میں ڈ الناہے۔

اورارشاد ہے کہا یسے دوشخصوں کے درمیان میں جوقصداً پاس پاس بیٹھے ہوں
 ان کے درمیان جا کر بیٹھناان کی اجازت کے بغیر حلال نہیں۔ (زندی)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایسی کوئی حرکت کرنا جس سے دوسروں کو کدورت ہونہ کرنا جا ہیے۔ ۸ صدیث میں ہے کہ حضور صعی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو اپنا منہ ہاتھ یا کیٹر ہے ہے ڈھانپ لیتے اور آواز کو پہت فر ماتے۔ (ترندی)

اس ہے معلوم ہوا کہ ہمنشیں (پیس میٹھنے والے ) کی تنی رعایت کرنا چاہیے کہاں کو سخت (اور تیز ) آ درز ہے بھی اذیت اور دحشت نہ ہو۔

9 حضرت جابر رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کے پیس آئے تو جومخص جس جگہ پہنچ جا تا و ہیں بیٹھ جا تا۔ (ابود ؤد)

یعنی لوگوں کو چیر بھاڑ کرآ گے نہ بڑھتااس ہے بھی مجلس کا ادب ثابت ہوتا ہے کہ ان کواتئ بھی تکلیف نہ چنج یائے۔

ا حضرت السرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ صحابہ صنی الله عنهم کوحضور صلی الله علیہ وسلم سے زیادہ کو کی شخص محبوب نہ تھا مگر آپ کود کی مکر اس لئے کھڑے نہ ہوتے تھے کہ جانے سے کہ آپ کونا گوار ہوتا ہے۔ (تریزی)

ال ہے مفہوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاص اوب و تعظیم یا کوئی خاص خدمت کی سے خان جم ان کے حالت کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے گوا پنی خواہش ہو گر ۱۰ سر س ن مرخی کوا پنی مرضی پر مقدم رکھے بعض نوگ خدمت میں اصر ار کرت ہیں بزرگوں کو تھیں۔ سے ہیں۔ السلام میں اللہ عنہ نے عنسل جمعہ کے ضروری ہونے کی یہی ملت بیان فرمائی ہے کہ ابتد کے اسلام میں اکثر لوگ غریب مزدور پیشہ تھے شیعے کیڑوں میں بسینہ کانے ہے بد بو پھیلتی ہے اس لئے خسل واجب کیا گیا تھ گھر بعد میں سے وجوب منسوخ ہوگیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس کی کوشش کرنا واجب ہے کہ کی گوئی ہے معمولی افریت ہوگیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس کی کوشش کرنا واجب ہے کہ کی کوئی ہے معمولی افریت ہوگیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس کی کوشش کرنا واجب ہے کہ کی کوئی سے معمولی افریت ہے کہ کی کوئی سے معمولی افریت ہوگیا۔

حاصل كلام

(قرآن وحدیث کے ) ان سب دلائل میں مجموعی طور پرغور کرنے سے صاف اور و، ضح طور سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگول کی تکلیف کے اسباب کوختم کرنانہ بہت ضروری ہے اور شریعت نے اس کا خاص انتظام کیا ہے کہ کسی کی کوئی حرکت یا حالت ووسروں کی کسی طرح کی بھی تکلیف یا پریشانی اور غرت وغیرہ کا سبب نہ ہے۔ (عدمہ دب مدش نہ نہ )

#### اسلامی تنهذیب

شریعت کے پانچ جزمیں۔ (۱) عقائد جیسے اللہ تعالی کو ایک مانااور حضور صلی ملہ علیہ وسلم کورسول سجھنا۔ (۲) اعمال جیسے نماز روز و۔ (۳) معلاملات جیسے خرید وفر وخت اور نظام دغیر و۔ (۴) اخلاق مینی عاد تیس جیسے تواضع سخاوت وغیر و۔ (۵) حسن معاشرت بعنی اچھا برتا و کرنا جیسے سی کے سونے کی حالت میں ایک کوئی حرکت نہ کرنا جس ہے اس کی نمیندا چاہ موج ہے۔ (تسبیل انہو عد)

شریعت ان پانچوں کے مجموعہ کا نام ہے مسلمانوں کوان سب کا نفتیار کرنا ضروری ہے۔ معاشرت (لیعنی تہذیب) وین ہے کوئی الگ چیز نہیں وہ بھی دین کا ایک جز ہے اس لئے یا در کھو کامل مسلمان وہ ہے جوسب اجزاء کو لے۔سب چیزیں اس کی مسم اول جیسی ہول۔ (من احزیز)

## تهذيب كى تعريف

عاد تول کی اصلاح بھی وین میں داغل ہے اور ای کو تہذیب بھی کہتے ہیں۔ اپنے

معاملات، اعمال اورحر کات وسَنت بول جا سب کی حف ظت ضروری ہے۔ ( بس الکرة )

## اسلامی تہذیب کی اہمیت غیرمہذب و بےادب شخص کا ایمان کمل نہیں ہوسکتا

مديث أل ب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

(مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر ہے مسلمان محفوظ ہوں) بیمسلمان کی صفت ہے کہ نداس می زبان سے سی کو تکلیف پہنچتی ہے نداس کے ہاتھ سے ۔اس حدیث پاک میں مسلم سے مرادمسلم کامل ہے اور بیدا بیک محاورہ ہے مثلاً کہتے ہیں کہ مرد تو وہ ہے جوغصہ وضبط کرے یعنی مرد کامل ۔اس طرح یہاں مطلب بیہ ہے کہ کامل

مسمان وه ب جس كى زبان يا تھ ہے كى وتكليف ند پنجے۔

اب سمجھ میں سی ہوگا کہ اس شخص کو ناقص الدیمان بتا رہے ہیں جواس کا خیال نہ رکھے تو یہ بھی دین کا ایک جز ہوا اور جب بیدین ہوت ہوگی جیسے حسین خوبصورت وہ ہے جس کہال ہے جب کہ دین کا ایک جز ہوا اور جب بیدین ہوت ہوگی جیسے حسین خوبصورت وہ ہے جس کہال ہے جب کہ دین کا ایک جز ہی اس سے فوت ہوگی جیسے حسین خوبصورت وہ ہے جس کے تمام اعطاحسین ہول ۔ نا ہے کا ان آ کلے سب ہی حسین ہوں سب جنے یں موزوں ہول اگر سب چیزیں آچھی ہوں گر آ کھوں سے اندھ ہو یا ناک کی ہوتو وہ حسین نہیں ۔ اس طر ت وینداروہ ہے جودین کے تمام شعبوں کا جا مع ہواور وین کا ایک جز حسن معاشرت بھی ہے وینداروہ ہے جودین کے تمام شعبوں کا جا مع ہواور وین کا ایک جز حسن معاشرت بھی ہولین اسلامی تہذیب اسلامی تو داب ) توا کرید ناقص ہے تو وہ ویندار کا مل نہیں کیونکہ حضور صلی التدعلیہ وسلم اس کواسلام کا مل کا مدار فر ہ رہے جیں ۔ ( ایف الد ذی محقد شق ق الفر سے تو ہوں الدعلیہ وسلم اس کواسلام کا مل کا مدار فر ہ رہے جیں ۔ ( ایف الد ذی محقد شق ق الفر سے توری کا الدعلیہ وسلم اس کواسلام کا مل کا مدار فر ہ رہے جیں۔ ( ایف الدخلیہ وسلم اس کواسلام کا می کا مدار فر ہ رہے جیں۔ ( ایف الدخلیہ وسلم آس کواسلام کا می کا مدار فر ہ رہے جیں۔ ( ایف الدخلیہ وسلم آس کواسلام کا می کا مدار فر ہ رہے جیں۔ ( ایف الدخلیہ وسلم آس کواسلام کا می کا مدار فر ہ رہے جیں۔ ( ایف الدخلیہ وسلم آس کواسلام کا مدار فر ہ رہے جیں۔ ( ایف الدخلیہ وسلم آس کواسلام کا میں کو مدار فر میں کی کا کمار کو مدار کو کی کا کہ کا کہ کا کھیں کو کی کھیں کی کھی کے کہ کو کی کھیں کو کی کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیا کی کھی کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کھیں

غرض اس حدیث ہے یہ بات معلوم ہوگئی کہ جس کےاندراس بات کا خیال نہ ہو کہ اس سے دوسرے کو نگلیف نہ پہنچے وہ کامل دیندا رنہیں۔

ای کے ان لوگوں ن نمطی معلوم ہوگئ جو کش نماز د فیرہ پڑھ کراپنے کو دیندار سیجھنے گئے ہیں حارا نکے دین کے دو بزر ہیں حقوق اللہ (یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق )حقوق العبد (یعنی بندوں کے حقوق) تو دیندار وہ ہوسکتا ہے جو دونوں کو ادا کرتا ہوصرف اول کے ادا کرنے ہو دیندار کیے ہوسکتا ہے۔ دیندار کیے ہوسکتا ہے۔ (یف لائوی)

## حسنِ معاشرت اوراسلامی تہذیب صفائی معاملات ہے بھی زیادہ ضروری ہے

حسن معاشرت کا مع مدات ہے بھی زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے اس وجہ ہے کہ معاملات کا اثر تو اکثر مال پر ہوتا ہے اور معاشرت کا قلب پر ہوتا ہے اور قلب پر جو اثر ہو مال کے اثر ہے زیادہ گراں اور صدمہ پہنچانے والا ہوتا ہے مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہ کی اس کی ہت کا جواب نہ دیا اس سے اس کا دل دکھا تو اس کا اثر اس کے قلب تک پہنچ یا مثلاً ماں باپ کی نا قرمانی کی ان کا دل دکھا یا قریہ تک پہنچ یا مثلاً ماں باپ کی نا قرمانی کی ان کا دل دکھا یا قریہ تکیف معاشرت کس خرابی سے اور اس کو ضروری نہ توجھنے سے پیدا ہوئی۔ پس ثابت ہوا کہ حسن معاشرت حسن معاشرت میں تو زیادہ شروری ہے مبار حال معاملات سے زیادہ ضروری ہے ۔ بہر حال معاملات سے زیادہ ضروری ہے اور حسن معاشرت کی اصلات کی اصلات میں تو زیادہ تر لوگول کے مال کی تفاظت ہو اور شیز معاشرت معاشرت کی اصلات میں تفاظت ہو ہو اور نیز معاشرت کی اصلات میں تفاظت ہو ہو کہ ان کی حفاظت سے اور نظا ہر ہے کہ مال سے دل کا رتبہ بڑھا ہوا ہوا ہوا ور نظا ہر ہے کہ مال سے دل کا رتبہ بڑھا ہوا ہوا ہوا ور نظا ہر ہے کہ مال سے دل کا رتبہ بڑھا ہوا ہوا ہوا ور نظا ہر ہے کہ مال معاشرہ کی اصلات میں تفاظت ہے علاوہ لوگول کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہو اور نظا ہر ہے کہ اس کی حفاظت ہو کے علاوہ لوگول کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہو اور نظا ہر ہے کہ آبرو کی جھی حفاظت ہو ہو کہ تا ہو کہ تا ہوا ہوگول کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہو اور نظا ہر ہے کہ آبرو کی حقاظت ایک تا ہو کہ تا ہو کہ

عدیمی پاک بین تینول حقوق (لینی جان، مال، عزت آبرو) کی حفاظت کا حکم فرمایا گیاہے۔
حضورصلی القد علیہ وسلم نے ججۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تمبارے خون (تمباری جانیں) تمبارے مال اور تمہاری عزت و آبروا یک دوسرے پر قیاست تک ایسے بی حرام بیں جیسے آج کے حتر م دن محتر م مہینے اور محتر م بلد حرام بیں ۔ پس مسلمانوں کے مال کی بھی حفاظت کرو جن کے حقوق العباد میں بیسب داخل بیں۔
جان کی بھی حفظت کروآبرو کی بھی حفاظت کرواس کئے کہ حقوق العباد میں بیسب داخل بیں۔
عرفا بھی شریف آدی مال خرج کرتا ہے اور آبرو بچانے کو شریف آدی جان و مال دونوں کو قربان کرد جان ہے۔
دونوں کو قربان کرد جانے۔

اور بیمعاشرت بغض متب رے نماز روزہ وغیرہ سے بھی زیادہ قابل اہتمام ہے کیونکہ عبددات میں ضل آنے سے مرف اپنا ضرر ( نقصان ) ہے اور معاشرت میں خلل آنے سے

الاسرول کا ضرر ہے اس کے حضور صلی القد علیہ وسلم نے معاشرت کا بہت اہتم م فرمایہ ہے۔
اس کے علاوہ ووسر کی حیثیت ہے بھی معاشرت کی اہمیت زیاوہ ہے وہ یہ کہ تن عور م
وخواص تو کیا اخص الخواص بھی معاشرت کے باب کو دین میں داخل ہی نہیں سجھتے اور عملاً بھی
اس کا لحاظ بہت کم کرتے ہیں۔ (عوم العبورشور)

## اسلامی تهذیب اور حسن معاشرت اختیار کرنے کا فقہی تھم

اصعات معہ شرہ نہایت ضروری اورمہتم ہالشان دین کا جز ہے اور جس طرح نماز روز ہ وغیرہ فرض ہیں ای طرح بیجی فرض ہے۔ (مضافات لیومیہ)

غرض جیسے نماز روز ہ نشر وری ہے ایسے ہی معاشرت کا درست کرنا بھی ضروری ہے جب اس پڑمل ہوگا اس وقت دنیا کی راحت بھی نصیب ہوگی۔ (حقق وفرین)

## بدتهذيبي اور دوسرول كي تكليف كاسبب بننا ناجا سرّ ب

دین کی بعض چیز ی تو خاہر ہیں جیسے مار دھاڑ ہے بچنا اور بعض ظاہر نہیں (لوگول کوای طرف تو نہیں) جیسے دات کو ہستہ سوم کرنا اور اس کووگ طاعت نہیں ہجھتے حالا نکہ حضوصلی ابقد علیہ وسم رات کو آہت افرائ خوت ہے۔

کو آہت اٹھتے تھا اور آہت ہی ہے سلام کرتے تھا یک چیز اول کا حدیث ہے صریح ثبوت ہے۔

چنا نچہ حدیث میں ہے حضرت عائشہ فرماتی میں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر سے اٹھے اور آہت ہے جو تیال پہنیں اور آہت ہے ہی سے درواز اوکھولا اور آہت ہے بند کیا۔

وہاں بیالفاظ ہیں و فتح المباب رویداً واغلق المباب روید او حوح رویداً لینی آپ نے آہتہ ہے دروازہ کھولا اور آہتہ ہے دروازہ کھولا اور آہتہ ہے دروازہ بند کیا اور آہتہ ہے جہر نگلے۔ حضرت عائشہ ہے حضورت کی اللہ علیہ وسلم کو کیسا بے تکلفی کا تعلق تھا اور پھر وہ آپ پر عاشق بھی تھیں تو آپ کے کسی فعل ہے بھی ان کو تکلیف نہ ہوتی مگر اس پر بھی حضور نے یہ رعایت کی کدرات کو الحصرة سرے کام آہتہ کئے تا کہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ موحضور صلی اللہ عدیہ وسلم و جہال نا گواری کا احتمال بھی نہ ہوتا وہاں بھی ایسے امور کی رعایت

فرماتے تضاور ہماری حالت بیہ ہے کہ رات کواشے تو دھڑ دھڑ کرناشروع کر دیا بچھ پرواہ ہیں کرتے۔ بیامور ظاہر آنا جائز نہیں اس سے ان سے بچنے کو دین نہیں سیجھتے گر واقع میں ناج ئز میں۔ (حقوق وفرائض)

## معاشرہ کے سلسلہ میں مسلمانوں کی بدحالی

صدیث شریف میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کا قصہ مذکور ہے کہ اس نے ایک بلی کو باندر کھا تھانہ چھوڑتی تھی نہ کھانے کو دیتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں اس کو عذاب دیا جاتا و یکھا۔ و یکھئے ایک بلی کے ست نے پر اسے عذاب ہوا اور جانور کو تکلیف پہنچانے پروہ عذاب میں مبتلائی ۔

ہماری حالت رہے کہ عام انسان اور عام مسلمان کا تو کیا خیل کرتے ہم تو حقیق بھائی کو تکلیف پہنچانے پر کمر بستہ ہیں۔ جائیداد دیانے کو تیار ہیں بنکہ ہم لوگوں کی معاشرت اعزہ واقارب (رشتہ داروں) کے ساتھ زیادہ خراب ہے۔

حالانکہ ہم کو جانوروں پرتک بھی رخم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا در کھنا جا ہے کہ ان افعال پرضرور ہم سے سوال ہوگا۔ شریعت نے معاشرت کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ (علوالعباد من علوم الرشاد)

عدیث شریف میں ہے کہ رسول امتصلی اللہ عدید وسلم کے زمانے میں (۲) وو عورتوں
کا ذکر ہواایک کی بابت تو یہ ذکر ہوا کہ وہ نماز روز ہ تو خوب کرتی ہے مگر اپنے پڑوسیوں کو
تکلیف ویتی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا هی فی الناد وہ تو جہنم میں جائے گ۔
اور دوسری کی بابت یہ ذکر ہوا کہ ایک عورت نماز وغیرہ تو بہت نہیں پڑھتی مگر
پڑوسیوں کو تکلیف نہیں ویتی آپ نے فرمایا هی فی المجسة کہ وہ جنت میں جائے گ۔
و کیھ لیجئے ایڈاء (تکلیف) پہنچا ناایا ہے اس لئے اس کا اہتی منماز روزہ سے بھی
زیادہ کرنا جا ہے۔ (حن العزیز)

حضورصلى التدعليه وسلم كاواقعه

حضرت مقداورضی امتد عند کی حدیث ہے کہ حضور صلی امتد مدید وسلم نے مسافر مہمانوں کو صحابہ اہل مدینہ پرتقسیم کردیا تھا اور تین آ دمی خود رکھ لئے تھان ہیں حضرت مقداد بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بکر بیال بتلا دی تھیں کہ ان کا دودھ نکال کر پی لیا کروتو یہ عمول ہوگی تھ کہ بکر بیوں کا دودھ نکال کر پی لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھ دیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ آیک روخضور صلی امتد عدیہ وسلم کو تشریف لانے میں دہر ہوگئی جھے شیطان نے میں دہر ہوگئی جھے شیطان نے میدوسوسہ ڈ الا کہ حضور کی آئے کہیں دعوت ہوگی اب آپ کو کی حاجت رہی ہوگ لا و حضور کے حصہ کا بھی پی لول یہ خیال کر کے اس کو بھی پی لیا۔ جب پی لیا تو شیطان نے وسوسہ ڈ الا کہ اگر حضور نے بچھ نہ کھیا یہ واور کہیں دعوت نہ ہوگی ہوتو حضور بھو کے بی رہیں گیا وراگر والا کہ اگر حضور نے بچھ نہ کھیا یہ واور کہیں دعوت نہ ہوگی ہوتو حضور بھو کے بی رہیں گیا وراگر والد کہ اس حالت ہیں بدعاء دیدی تو کیا ہوگا اس خیال میں بہت پریشان ہوئے۔

میرامقصود میہ ہے کہ اس حدیث پاک میں ایک جزء میہ ہے کہ آ پ سلام آ ہستہ کرتے تھے اس طرح کیا گرسوتے ہوں تو جا گیں نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جہاں سونے کا احتمال ہو وہاں ایپ کھڑ کا (ایبا شوری ایس حرکت)خواہ ہاتھ سے خواہ زبان سے ندکر و کہوہ پریشان ہول۔ (مسم) اس کی ایک فرع به بھی ہے کہ اگر استیذ ان (اجازت لینے میں) سلام کرے تو اس طرح کرنا چ ہیے کہ دوسر مے مخص کو تکلیف شہو۔ (اکف الازی آداب سوائرت)

حضور صلی القدعلیہ وسلم کے پاس بمریاں تھیں حضور صلی القدعلیہ وسم نے مہمانوں سے فرمادیا تھا کہ کھانے کے وقت بے تکلف ان کا دودھ دوہ کرپی لیا کرواس کا انتظار نہ کیا کروکہ جب میں تایا جب میں خور آجاؤں اس وقت ہیواورخود پی کر پچھ میرے لئے رکھ چھوڑ اکرو۔ جب میں تایا کروں گاخود پی لیا کروں گا۔

## اسلامي اخلاق اورحسن معاشرت

کی طرف سے عام لوگوں کی کوتا ہی

اس زمانہ میں میں میں میں عام ہے کہ جود بیندارلوگ ہیں وہ عقائداور نمازروز ہ اوروضع قطع ابس کا تو ضررا ہتمام کرتے ہیں گرا خلاق ومعاشرت اکثر لوگوں کی نہایت گندی ہے۔ آخر معاشرت کی درشکی بھی تو دین کا شعبہ ہے مگرا کثر مشائخ کے یہاں اس کی طرف توجہیں اس

کومعمو لی ہات مجھتے ہیں اور وظیفوں کوضر وری سمجھتے ہیں۔

الله کا گناہ کرناات برانہیں (جتنابرااخلاق ومی شرت کا گندہ ہوناہے) ایسے نعل سے بہت بچناچ ہے جس سے دوسرول کا ضرر ہولوگ نوافل اور وظا کف کا اہتمام کرتے ہیں گر اس کا اہتمام کرتے کہ دوسرول کو ضرر نہ پہنچے اور گرانی نہ ہواس کو ملکی بات سجھتے ہیں حالا تکہ بہت بڑی ہات ہے۔ (حس نعزیز)

بعض لوگ ایسے بیں کہ عقائد کی درشگی کے ساتھ نماز وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں باقی معاملات وغیرہ کو چھوڑ دیا لین دین میں اس کی پرواہ نہیں کہ جائز طریقہ ہے ہے یانا جائز طریقہ سے حلال وٹرام کا ہالکل خیال نہیں۔

بعض لوگوں نے معدلات کو بھی درست کرلیے لیکن اخلاق وعادات کی اصلاح نہیں کرتے ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں کہ دوسروں کی اصلاح کرتے ہوئے مدتیں گزرج تی ہیں لیکن خودان کی عادتوں سے لوگوں کو عام صور پر تکلیف ہوتی ہے۔اوران کواپنی حالت کی ذرا بھی پروانہ نہیں ہوتی بلکہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم سے دوسروں کو کیا تکلیف پہنچی۔

بعض لوگ عقد کدوا کمال و معاملات کے ساتھ اخلاق کی در متلی کا خیال رکھتے ہیں گئی انہوں نے حسنِ مع شرت کو چھوڑ رکھا ہے بلکہ اس کوشر بعت ہی سے خارج ہجھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ یہ کہ یہ تو ہمارے آپس کے برتا وُ ہیں ان سے شریعت کو کیا غرض جو برتا وُ ہم مناسب ہجھیں گے کہ یہ تو ہمار سے آپس کے برتا وُ ہیں ان سے دفعل و سے کی کیا ضرورت۔ اس قتم کے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ دیندار بھی ہیں ان کے اخلاق مثلاً تواضع وغیرہ درست ہیں کیکن معاشرت یعنی برتا وُ میں اکثر چھوٹی ہوتوں میں اس کا بی ظنہیں رکھتے کہ ان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے یعض میں اکثر چھوٹی ہوتوں میں اس کا بی ظنہیں رکھتے کہ ان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے یعض اوقات جھوٹی چھوٹی ہاتوں سے تکلیف زیادہ پہنچ جوتی ہے کین اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔

بعض آدی تواخلاق ومعاشرت کی طرح معاملات کوبھی دین سے خارج سمجھتے ہیں گر خیر متحقیق اور کی سمجھتے ہیں گر خیر متحق کو گئی کا گئی کا کہ معاملات کے معاملات سے بھی زیادہ خیال رکھنا لازمی ہے لیکن موگوں نے عموماً اس کودین سے خارج سمجھ رکھا ہے۔

لیکن تعجب ہے کہ قدنو نِ خداوندی ہے اپنے معاملات ومعاشرات کوشٹنی سمجھ لیااور

گورنمنٹ کے قانون سے مشنی نہ مجھ مجھی کسی نے گورنمنٹ سے نہ کہا ہوگا کہ تنج رت وغیرہ میں آپ کو کیا دخل ہے۔ آپ صرف سلطنت کے انظامی امور میں ہم سے باز پرس کیجئے۔ باقی ہمارے ذاقی معاملات میں ہم کو رائسنس وغیرہ کا کیوں بابند بنایا جا تا ہے۔ کیا کو کی شخص ایس کہ سکتا ہے؟ (حقق دفر اکفر تسبیل المواعظ مفر رالمعسیة)

## حضرت على رضى الله عنه كا واقعه

مسمانوں کی تو یہ حالت تھی کہ حفرت علی کی زرہ چوری ہوگی تھی آپ نے اس کوایک ہودہ یہ ہودی کے باس دیکھااس سے مطابہ کیاس نے نہ دی اور کہا کہ یہ تو میری ہے۔ آپ باوجود یہ کہ خلیف سے مراس کو سے کر مدعی بن کر قاضی اثریج کے یہاں پہنچ قاضی صاحب نے گواہوں کو طلب کیا حضرت علی کرم انڈہ وجہہ نے اپنے صاحبر ادہ اور ایک آزاد شدہ فلام کو گواہی میں پیش کیار حضرت علی رضی القد عنہ کے زدیک ولیوعادل کی گواہی باپ کے حق میں جا بر تھی مگر قاضی مرح کے زدیک جا تر نہ تھی اس لئے قاضی صحب نے صحبر ادہ کی گواہی کورد کر دیا اور صرف ایک گواہ وکو گواہی کورد کر دیا اور صرف ایک گواہ وکو گواہی کورد کر دیا اور صرف ایک گواہ وقت کی چیز چوری ہوجائے اور باوش ہ اس کو پہچان لے اور رعیت کا ایک ادنی آدی جو کہ ملمان بھی نہ ہو ہے تکلف اس کو اپنی ضاہر کرے۔ پھر بادشاہ اپنی ما تحت قاضی کے یہاں مقد مہ لے جا کیں اور صحبر ادہ گواہی قبول کر ایس اور قاضی صاحب ان کو گواہی قبول نہ کریں اور زرہ یہودی کو دلوادیں اور خلیف اس کو تجول کر ایس اور قاضی مصاحب ان کو گواہی قبول کر ایس اور زرہ یہودی کو دلوادیں اور خلیف اس کو تجول کر ایس اور خلیف اس کو تجول کی سے میاں سلام یقین تو ہے۔ یہودی بیوال سام کی تعلیم کے س نے دی تھی اس سلام یقین تو سے۔ یہودی بیوال سام کی تعلیم کے س نے دی تھی اور حکیم صفین میں شہید ہوا۔

مسلمانوں کے بیاخلاق تھے گراب ہورے اخلاق دیکھے کرمسمانوں کو بھی دین سے نفرت ہوجاتی ہے ہمیں نمازروزہ کا تو خیال ہے گرا خلاق وحسن مع شرت کا بانکل خیال نہیں ظاہر میں اخلاق چھوٹی چیز ہے گروا قع میں یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ تمام اعمال کی جڑا خلاق ہی ہے۔ جس میں جیسے اخلاق ہوتے جی و ہے۔ (حقوق فراض)

## اسلامی تہذیب کے حدوداور قوانین جاننے کی ضرورت

جاننا چہے کہ اخلاق ومعاشرت کے بھی کچھ صدود اور توانین ہیں جیسے نماز روزہ وغیرہ کے احکام ہیں جن ک کی دہیشی ہے افراط وتفریط (کوتا ہی اور نبلو) ہیں مبتلا ہو کر حقوق کی ادائیگ ہے آ دمی قاصر رہتا ہے۔

جس طرح چار رکعت والی نماز پانجی رکعت یا تین رکعت پڑھنے سے ادانہیں ہوتی اور عصر ک نماز ظہر کے وقت پڑھنے سے نہیں ہوتی یا جیسے عصر نماز ظہر کے وقت پڑھنے سے نہیں ہوتی یا جیسے دکوع میں قرآت جائز نہیں بکداور گذاہ ہوتا ہے ) اسی طرح تک روزہ نہیں ہوتا اور عشاء تک رزہ رکھنے سے معصیت لازم آتی ہے (اور گناہ ہوتا ہے ) اسی طرح مع شرت وا خلاق کے بھی حدود ہیں کہ ان میں کی بیشی کرنے سے فیج (برائی) کا رتاک بلازم آتا ہے۔ اس لئے ان کے آداب وحدود کا جائنا ضروری ہے۔ (حقوق امعاشرت محقد حقوق فرائے اس

## اسلامی تہذیب کے اصول وضوابط عین مصلحت وشفقت برمنی ہیں

حق تعالی نے جنے ضوابط وقواعد مقرر فرمائے ہیں ان میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ و وسب مندوں کی مسلحت کے لیئے ہیں وہ ضابطہ محضہ نہیں بلکہ عین شفقت ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنی شانِ حکومت کے لی ظ سے ضوابط مقرر نہیں فرمائے بلکہ بندول کے مصالح اور من فع کے لئے متعین فرمائے ہیں۔ اگر امتد تعالیٰ ایب نہ کرتا تو بندوں ہی کا ضرر مصالح اور من فع کے لئے متعین فرمائے ہیں۔ اگر امتد تعالیٰ ایب نہ کرتا تو بندوں ہی کا ضرر مصالح اور من فع کے لئے متعین فرمائے ہیں۔ اگر امتد تعالیٰ ایب نہ کرتا تو بندوں ہی کا ضرر مصالح اور من فع ہیں بظاہر جو کھے تو اعدوضوابط ہیں ان کا ہنی (اور وجہ) شفقت ہے۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے علیم دوا کی مقدار معین کرتا ہے وقت مقرر کرتا ہے پر بیز مقرر کرتا ہے تو ظاہر میں میکھی ضوابط ہیں گرحقیقت میں محض ضوابط نہیں کیونکہ اگر بیضوابط ختم ہوجا کیں توحقیقت میں ہلا کت واقع ہوجائے گی۔

بہ قیدیں صرف مریض کی مصلحت ہے لگا تا ہے اپنی مصلحت کے لئے نہیں لگا تا۔ (اور بہین شفقت ہے)

اورای شفقت کا بیاڑ ہے کہ اللہ تع لی احکام کوایسے عنوان سے بیان فر ، تا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندول کوان کے اختیار کرنے کی رغبت اور شوق پیدا ہوجا تا ہے۔ جیسے باپ بیٹے کی نفیعت کرتے

#### ہوے اس کی رعایت کرتا کہ بیٹا بھھ لے اور اس کی بھھ میں بات آج ئے۔ (ج عدد بعد وہ بعد وہ بعد وہ بعد وہ بعد وہ بعد ا اسملامی تہذیب کے اصول وآ داب

(۱) شریعت نے ہرحالت کے متعلق ضروری قواعد بتا، ئے ہیں اورای وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شریعت کامل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شریعت کامل ہے۔

اخلاق کا اصول ہے ہے کہ بلہ وجہ کی کو تکلیف واذیت نہ پہنچ نے بعض لوگ گھر پر آگر

قاضے پر تقاضا اور آ وازیں دینا شروع کر دیتے ہیں ہے بھی تکلیف کی بات ہے۔ ہڑ مل ہیں اس کا

خاظ رہنا چاہئے اور یکی بات قاعدہ کلیے ہے کہ کی کو (جماری ذات ہے ) تکلیف نہ ہو۔ اس کی

مثالیس آئی کثر ہے ہے ہیں کہ مت تک سوچنی پڑیں گی۔ اس کے لئے ایک بہل قاعدہ بٹلاتا

ہول کہ کسی کے سئے جو بھی برتاؤ کر و پہلے یہ ہوج ہو کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی یہ برتاؤ کر سے تواس کا

کیا اثر ہوگا مثلاً اگر کسی کی پشت کی طرف ہیٹے تو سوچ لے کہ اگر میرے بس پشت (چیھے) کوئی فیلیا ٹر ہوگا مثلاً اگر کسی کی پشت کی طرف ہیٹے تو سوچ لے کہ اگر میرے بس پشت (چیھے) کوئی فیلی کو بھوڑ دوجس کے اثر ہے تکلیف ہو۔ اس معی رکو پیش فظر کر لیس تو ہماری بہت اصلاح ہوج ہے گی اور اس وقت کامل ایمان نے ہیں۔ اس معی رکو پیش فظر کر لیس تو ہماری بہت اصلاح ہوج ہے گی اور اس وقت کامل ایمان نے ہیں۔ (۲) آ دا ہے معاشرت کا خلاصہ ہے کہ کی کوئی قالے نہ بہتے ۔ (حس میر)

قول یافعل ہے کسی کوکوئی تکلیف بیا بجھن نہ ہو۔ (حس امریز)

(۳) اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ تحریر دنقر بر رفقار وگفتار نشست و برخاست العنی چنا کچرن اٹھنا بیٹھنا ) ایسا ہو کہ پڑھنے والے دیکھنے والے سننے والے و ذرا بھی المجھن نہ ہوا در سن العزیز ) نہ ہوا در کسی کی دل قسلی کا باعث نہ ہے اس میں لوگ بہت کوتا ہی کرتے ہیں۔ (حسن العزیز) (۵) اگر قصد آک کو بیڈ اکہنچ کے وہ بھی براہے اور اگر قصد تو ایڈ اوکا نہ ہو گرایہ فعل کرے جو ایڈ اور آگلیف اور نگلیف اور نگواری) کا سبب ہو یہ بھی براہے۔ (حسن العزیز)

رہے بوابیر اور صیب اور اور اور اور اور اور ایک بیت بولید ای براہے۔ اور ایک حکد ہول تو یہ اسلام میں اس کی یہال تک رعایت رکھی گئی ہے کدا گر تین آ دمی ایک حکد ہول تو یہ جا تر نہیں کو دوآ دمی تنہ ہا تیں کریں تا کہ تیسرے آ دمی کوا کیلے رہنے ہے رہنے نہ ہوالبت اگر کوئی

چوقه بھی ہوتو جائز ہے و دیکھئے کیسی رعایت ہے اسلام کی اس تعلیم کے موافق عمل کرنے ہے۔ سسی کورنج نہ ہوگا۔ (سف وی محد حقوق وفرائض)

(الغرض) کسی کی کوئی حرکت یا حالت دوسروں کے لئے کسی بھی طرح کی تکلیف یا بریشانی اورنفرت (یا گرانی) کا سبب نہ بنو۔ (آ داب معاشرت)

ہر خص کے ساتھ اس کے رتبہ کے موافق برتاؤ کرو

حضور صلی مقد مدیدوسم نے معاشرت کا بہت اہتمام فروروا کی ایک کرے تمام (باتیں) فروادیں۔ چنانچ ارش دے 'ادا جاء سحویم قوم فاسحو موہ'' کہ جب تمہارے پاس کی قوم کا سردار آئے تواس کی تعظیم کرونڈ لیل (رسوائی) نہ کروجھگڑانہ کرو۔ (حقوق وزائض)

جرخض کواس کے درجہ پر رکھنا ضروری ہے حدیث شریف میں ہے نولوا الناس معنازلہم (لوگول کے ساتھان کے درجہ کے مطابق معامد کرو) سب کوایک لکڑی ہے ہانگنا خلاف سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی ابتد عنہ کے پاس ایک معمولی سائل (مانگنے والا) آیاس کو آپ نے چھوارے دے دیئے۔ پھر ایک سائل گھوڑے پر سوار ہو کر اچھالیاس پہنے ہوئے آیا آپ نے اس کوا کرام کے ساتھ بھالیا اور عزت کے ساتھ کھ نا کھلا یا جب وہ سائل چلا گیا آپ نے اس کوا کرام کے ساتھ بھی سائل وہ بھی سائل تھ ان میں فرق کرنے کی کیا وجہ کھی ؟ فر مایاس کارتبہ اور ہے اور اس کا رہنہ اور ہے دونول کے ساتھ ان کے رہنہ کے موافق بھی معاملہ کرنا جا ہیں۔ (الافا منات الیوب)

ادب واحترام كي ضرورت

حدیث میں ہے من لم یو قو سحبیر نا فلیس منا اس حدیث میں جھوٹوں کو بڑی ان خدیث میں جھوٹوں کو بڑی ان خطیم اوراوب نہ کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے جووعیہ ہے وہ طاہر ہے اس کے اس کا خیال رکھنا لازم ہے۔

حدیث کا ترجمہ بیہ ہے کہ (جو بروں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں ہے نہیں )( ساہ نہا ہے ، (لیکن ) اب حجمو ٹے اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے ای وجہ سے خیر و برکت رخصت ہوگئی۔(الاداف ہے) اوب سے بہت تعمیں ملتی ہیں اور ہادنی سے تعمیں سب ہوجاتی ہیں۔ (عدا کر الزال) (ای وجہ سے) میں ہےادنی کومعاصی سے نیاوہ معمر (نقصان دہ) سمجھتا ہوں۔ (عانت الدیب)

ادب واحترام كي وجهه معفرت

ایک شخص جاری پانی بر (نهریر) بهیشه برواه ضوکر ریا تھااہے معلوم ہوا کہ بائیں طرف حضرت امام احمد بن عنبل وضو کر رہے ہیں اور میر ااستعمال شدہ پانی ان کی طرف جارہا ہے تو بیان کی ہے ادبی ہاں لیے وہ ادب کی وجہ سے دائیں طرف سے اٹھ کرامام صاحب کی ہائیں جانب جاکر بیٹھ گیا۔ حق تعمالی نے اس ادب کی وجہ ہے اس کی مغفرت فرمادی۔ اوب بڑی چیز ہے۔ (فیراد وہ الت معرف)

#### ہےاد فی کا وبال

ادب کی نہایت سخت ضرورت اس کا بڑا اہتم م کرنا جا ہیے کہ کوئی کلمہ ہے ادبی کا زبان سے نظل جائے ورنہ بعض اوقات اس کے بڑے برے برے نتائج ہوتے ہیں۔ (۱، واخت) میں ہے ادبی کو معاصی ( گناہ ) ہے بھی زیادہ مصر ( نقصان دہ ) سمجھتا ہوں۔ مشائح اور علماء کی شان میں ہے اوبی کرنے ہے جمجے بہت ڈرلگتا ہے کیونکہ اس کا انجام اور نتائج بہت ڈرلگتا ہے کیونکہ اس کا انجام اور نتائج بہت خطر ناک ہوتے ہیں۔ (مجاس بجماد مت)

ایک صاحب کیفت نے قبلہ کی طرف تھوک دیا اس ہاد ہی کی وجہ سے سب کیفیت سلب ہوگئی۔ واقعی بے ادبی بہت بری چیز ہے۔ (خبرار فادات الفوظ)

حدیث شریف میں ایک گتاخ کا قصد آیا ہے کہ وہ یا ئیں ہاتھ سے کھانا کھار ہاتھ ا حضور صلی القدعلیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کھانے کوفر مایا تو اس نے ہاد ہی کے طور سے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانہیں سکتا آپ نے فر مایا اللہ کرے تو اس سے کھاہی نہ سکے بس وہ فوراشل ہوگیا۔ (اصلاح انقلاب)

ادب واحترام كى حقيقت

صرف تعظیم وتکریم حقیقی ادب نہیں لوگ تعظیم وتکریم کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو ادب سجھتے ہیں گرراحت پہنچا نااور ادب سجھتے ہیں گرراحت پہنچا نااور

ول خوش كرنا ب- (افاضات يوميه)

اصل ادب اور تعظیم تو محبت اوراتها ع کانام ہے۔ ہورے ہزرگ رکی اورادب اور تعظیم اسے تعلیف ہو۔ (اف صف ایوب اور تعظیم ایسی کرنی چاہیے جس سے تکلیف ہو۔ (اف صف ایوب اب کے خت خلاف تھے ہیں ایسی کرتے ہیں اوراس کوادب سیجھتے ہیں راحت کا اہتما مہیں کرتے ہیں اوراس کوادب سیجھتے ہیں راحت کا اہتما مہیں کرتے ہیں ہوا دب آج کل کا ہے کہا گرکوئی اپنا ہوا کھڑ اہوتو خود بھی کھڑ اہوج نے اور جب اس سے رخصت ہوکر جانے گئے النے پاؤل چلے تا کہ کہیں بیشت نہ ہوجائے حا مائلہ سیکوئی اور جب اور جب اسے رخصت ہوکر جانے گئے اللہ میں جارے حضور صلی اللہ معلیہ وہی کے واسطے صحابہ گھڑ ہے نہ ہوتے تھے۔ (اون صف ایوب) ایک حکایت ایک مرتبہ میں حضرت مولان رفیع اللہ بین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت مولانا چار پائی کے پائیں طرف تھے۔ مجھے سر ہانے کی طرف بیٹھنے کا اش روفر مایا۔ میں نے عذر کیا کہ حضرت مربانے بیٹھنا ہے اولی ہے۔ فرمایا جب ہم خود کہتے اش روفر مایا۔ میں جاد ٹی خود کہتے ایش روفر مایا۔ میں جاد ٹی نیسی چنانچہ پھر میں نے انکار نہیں کیا۔ (آدب عمر بوال تو بارا سرم)

ادب وبےاد فی کا معیاراورضابطہ

ادب کامد ارعرف پر ہے بیعنی کوئی فعل جونی نفسہ مہاح ہوا گرعر فاہدا و لج سمجھ جائے گا توشر عاً وہ فعل ہے او بی میں شار ہوگا۔ (افاف ت ایومیہ)

ادب کا مدارع ف پر ہے اس لئے زمانہ کے اختلاف سے وہ مختلف ہوسکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا حضورصلی امتدعلیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنا ثابت ہے اوراب بزرگول کے ساتھ مذاق کرنا خلاف اوب سمجھا جاتا ہے۔ ( نفاس میں)

حق تعالی کے لئے واحد کا صیغہ استعمال کرنا اوب کے خلاف نہیں کیونکہ اس میں عرف عام ہو گیا ہے اور اوب کا مدار عرف ہی ہرہے۔(بتیلیغ)

برتہذیبی کی وجہ سے روک ٹوک اور شخی کرنے کی ضرورت

بعض لوگوں کوان آ داب کی تعلیم حسب ضرورت ذراسخت الفاظ سے کی ہاتی ہے تو وہ برا منتے ہیں اوراس کواخلاق کےخلاف جھتے ہیں سوجان لینا جا ہے کہ بے تمیزی (وبدتہذی) کی ا د کی تبدیب-۱۰ ا

بات پرتشدد کرنا اور تخی ہے تعلیم کرنا اخلاق کے خلاف نہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آ اور ہا کہ تعلیہ وکلم ہے نقطہ (گرے ہوئے) مال کے بارے میں پوچھا کہ اگر کوئی آ وارہ کمری ملے تو کیا کیا جائے۔ آ ب نے فرمایا لے لیمنا چاہیے درنہ کوئی اور یا بھیٹریا کھا لے گا۔

پھراکی شخص نے اونٹ کے بارے میں بھی میں سوال کیا تو آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم ناخوش ہو ہوا کہ بے تمیزی (وبدتہذیں) پر عصم ناخوش ہو کے اور تیزی سے جواب دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے تمیزی (وبدتہذیبی) پر غصر کرنا جائز ہے۔ (حقوق العاشرے)

اگر سختی کرنا بداخداتی ہوتی تو حضور صلی القدعلیہ دسلم ہے بھی نہ صادر ہوتی جن کے بارے میں ارشاد ہے۔انک لعلی خلق عظیم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔(من العزیز)

اسلامى تبذيب كعمل تعليم

حضور صلی الله علیه وسلم نے عملی تعلیم بھی فرمائی ہے چنانچہ ایک بار حضور صلی الله علیه وسلم سفریس شے کہ ایک ناواقف مسلمان بغیراطلاع اور بغیرا جازت کے حضور صلی الله علیه وسلم سفریس شے کہ ایک ناواقف مسلمان بغیراطلاع اور بغیرا جازت کے حضور صلی الله علیه وسلم کی قیام گاہ بیس تھس آیا۔ آپ نے بعض صحابہ سے فرمایا کہ اس کو باہر لے جاؤ اور استیذان (اجازت لے کرداخل ہونے کا) طریقہ پتلا کر کھو کہ اس طریقہ سے اندرآئے۔ میہ سب تو موثی اور فطری باتیں ہیں۔ (الافاضات الیومیہ)

عملى تعليم كي ضرورت كيون

عملی نساد میں اصلاح بھی عملی ہونی جا ہیے۔محض قولی اصلاح کافی نہیں عملی اصلاح کی ضرورت ہے۔(حن العزیز)

حدیث بین آیا ہے کہ ایک شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلاا جازت کے حاضر ہو گیا تو آپ نے اس کولوٹا دیا اور ایک شخص کو تھم دیا کہ اس کو (اجازت لے کر داخل ہونے کا) طریقہ بتا دو۔ پھراس طریقہ ہے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کی تعلیم بھی سنت ہے۔ انبیا ء (یعنی موٹی عقل والے) کواس کے بغیریا دہیں رہتا۔ (ملوظات جدید ملوظات)

عمل تعليم كاايك اورواقعه

آنخضرت صلی الله علیه وسلم فے صرف این قول و مل بی ہاں کی تعلیم نہیں دی بلکہ اپنے ساتھیوں کی کم تو جی پر ان کوآ داب کے مطابق عمل کرنے پر مجبور بھی فر مایا ہا اور ان سے کام لے کر بتلایا۔ شلا ایک سے الی ایک ہدید لے کر بیٹیر سلام کے اور بغیر آپ سلی الله علیہ وسلم سے اجازت لئے ہوئے وافل ہو گئے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا باہر واپس جاؤاور ' السلام علیک' کیا میں حاضر ہوجاؤں؟ یہ کہہ کر پھرآؤ۔ (آداب حاشرت)

#### اسلامی تہذیب کے مقاصداورد نیوی واخروی فوائد

شریعت کی غرض ہے کہ رضائے خداوندی حاصل ہواوراللہ تعالی اور بندہ کے درمیان صحیح تعلق بیدا ہولیکن بیش تعالی کی عنایت ہے کہ اس نے احکام اس طور پر مقرر فرمائے ہیں کہ ان پر تہدنی مصالح بھی مرتب ہوئی جاتے ہیں۔ لیعنی تعالی نے ان میں خاصیت بید کمی ہوار خاصیت ہے کہ اس مصالح بھی مرتب ہوجاتی ہے۔ خاصیت کے مرتب ہونے کے لئے قصد کی ضرورت نہیں بلکہ وہ بلاتصدی مرتب ہوجاتی ہے۔ الغرض احکام شرعیہ سے تقصود تو محص آخرت ہوتی مگر مرتب ہوتے ہیں مصالح و نیا بھی۔ الغرض احکام شرعیہ ہوتے ہیں مصالح و نیا بھی۔ الغرض احکام سرعیہ ہوتے ہیں تو اس حدیث کے متعلق ہیں ترجمہ سے ہوگی کہ د نیوی ثرات بھی اس ارکیا کیا مرتب ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. (مسلمان کی صفت بیکه نه اس کی زبان ہے کسی کو تکلیف پنچے نداس کے ہاتھ سے بیرحاصل ہے ترجمہ کا) اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ اس پر آخرت اور دنیا دونوں بی کے مصالح کا ترتب ہوتا ہے مگر ایک کا قصداً اور دوسرے کالزو مالین آخرت کا ترتب تو مقصود ہے اور دنیا کا ترتب لازم ہے۔

آخرت كامقصود بونا خودعنوان سے ظاہر ہے كه مسلمان وہ ہے كہ جس كے اندريد سفت بواس سے معلوم بوتا ہے كہ اس صفت كے حاصل كرنے سے متعمود اسلام كى يحيل ہے اور اسلام الى شك ہے كہ اس كے متعلق فریاتے ہیں۔ ان اللیون عند الله الاسلام. و من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه.

( یعنی امتد تعالی کے نز دیک مقبول دین اسلام ہے۔ اس کے سواکوئی دین ان کے رہاں مقبول نہیں۔) یہال مقبول نہیں۔)

تواسدم کے مقصودیہ ہوا کہ سلمان کی اس سے مقبولیت ہوا وریبی مطب ہے اسلام کے قبول ہونے کا اور انقد تعالی کے نز دیک مسلمان کا مقبول ہونا ظاہر ہے کہ اخروی ثمرہ ہے پس آخرت کا ثمر ہ ہونا ظاہر ہے۔

اور دنیا کا ف کدہ بھی و کیے لیجئے کہ جب تعہم اس بات کی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچ و تو ضاہر ہے کہ ایساشخص جواس تعلیم پر عمل کرے گا وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے گا اور اس سے بوگوں کو نفع پہنچ گا تو اس کو بھی لوگوں سے نفع ہوگا کیونکہ بید دوسر ول کو نفع پہنچائے کی وجہ سے لوگوں کو مجب ہوگا اور جب ان کو اس سے مجت ہوگی تو وہ اس کے ساتھ احسان کریں گے اور چونکہ الانسان عبدالاحسان (انسان احسان کا بندہ ہے) تو اس کو بھی لوگوں سے مجب ہوگا کہ اور چونکہ الانسان عبدالاحسان (انسان احسان کا بندہ ہے) تو اس کو بھی لوگوں سے مجب ہوگا کہ اور جانبین سے مجب ہونا ہی اتنے دوا تف تی کا مدار ہے ۔ تو او نی ورجہ کا نفع یہ ہوگا کہ آپ سے میں اتفاق ہے کہ اتنحاد وا تف تی پر ہی و نیا کی برکتوں کا مدار ہے چنا نچے جن تو موں میں اتفاق ہے ان میں دنیا کی برکتیں مشاہدہ میں کی برکتوں کا مدار ہے چنا نچے جن تو موں میں اتفاق ہے ان میں دنیا کی برکتیں مشاہدہ میں بھی اگر چدان کا اتفاق اصول شرعیہ کے اعتبار سے ناکا فی ہے۔

اور دنیا کی برکتیں اس قدر ہول گی جس قدرا تفاق ہوگا اورا تفاق کی تعلیم اسلام ہے زیادہ کہیں نہیں ۔ (کف لاذی ہوچة حقوق وفرائض)

#### اسلامی تهذیب کی خصوصیت

اسلامی معاشرت جو بھی اختیار کریگاراحت وسکون کی زندگی بسر کریگا معاشرت اس کوئیس کہتے کہ تکلفات بھی ہوں اور تکبر کے سامان بھی ہوں کیونکہ تکبر اور تکلف تو مع شرت کی جڑیں اکھاڑتا ہے۔ اس لئے کہ متنکبر دوسروں سے بڑا بن کر دہتا ہے پھردوسروں کے ساتھ مساوات اور جمدردی کہاں رہی۔

اسلام میں معاشرت کی تعلیم اس طرح دی گئی ہے کہ جس سے انسان میں تواضع بیدا

ہوا در تجربہ کر لیا ج ئے کہ بغیر تو اضع کے ہمدر دی اور اتفاق پیدائبیں ہوسکتا اور یہی معہ شرت کی جڑے۔(ٹنھیں الدین)

(اسلامی معاشرت) پیمل کرنے ہے قومی اتفاق ہاتی رہتا ہے یونکہ اتفاق کی جڑ صفائی قلب ہے اورصفائی قلب اس وقت تک ہاتی رہتی ہے کہ جب ایک ہے دوسرے کو تکلیف ندہور (مثال کے طور پر) مسئلہ استیذان (یعنی اجازت لے کر واخل ہون اس تھم) پیمل نہ کرنے ہے ہا اوقات تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف جوجب تکدر (ول کوئندا کرنے والی شئے) ہے اور تکدر نفاق اور اختلاف کو پیدا کرتا ہے اور جب اس مسئلہ پیمل کیا جائے گاتو ہر تربیہ نوبت ندا ہے گا کو فرض کیجئے ایک شخص نے آپ سے اجازت جوجی بی آپ نے ہے تکلف کہ دیا کہ دیا کہ میں اس وقت کام میں ہوں یا آ رام کرنا چاہت ہوں چنا نچہ جوقو میں اس مسئلہ کو برت رہی ہیں وہ اس کی بدولت دیکھ لیجئے کس قدر رآ رام میں ہیں۔ (ضرورة العم بالدیں)

حضورصلی الله علیه وسلم کی معاشر تی زندگی

تاریخ شہر ہے اور اعادیث پیس سیجے طریقہ سے ٹابت ہے کہ حضورصلی ابلہ علیہ وہلم کا بہرس موٹا جھوٹا ہوتا تھا۔ آپ کے مکانات سب کچے تھے ہیں اپنے پاس کچھ ندر کھتے تھے یہ نہیں کہ آپ کے پاس مال نہ آتا تھا نہیں بعض جنگوں بیس تنامال آپ کہ اس کا شہر نہ ہوسکتا تھا۔ ہر یول سے جنگل کے جنگل بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بحریاں ایک اعرابی (دیباتی) کواس کے سوال کرنے پر (اس کی ضرورت کی وجہ سے) عطافر مادیں اور اونٹ اس قدر تھے کہ آپ نے کسی کو (۱۰۰) سواور کسی کو (۲۰۰) دوسوعنایت فر م نے ۔ جب اونٹ اس قدر تھے کہ آپ نے کسی کو (۱۰۰) سواور کسی کو (۲۰۰) دوسوعنایت فر م نے ۔ جب بھوڑی دیر بھر بھی تاریخ ہیں گئر آپ نے تھوڑی دیر بھر سب کا سب میں ہوگئے تھا کہ درہم بھی نہر کھا۔

تو کیا بڑائی چاہنے والا میہ گوارا کرسکتا ہے کہ خود تو خالی رہے اور مخلوق کو مالا مال کردے۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میٹھی کہراستہ میں جب چلتے تھے قو صحابہر ضی اللہ عنہم کواپنے ہے آ کے چنے کا تھکم کرتے تھے اور خود چیچھے چیتے۔

بعض دفعہ کوئی صحالی سواری پرسوار ہوتے اور آپ ان کے ساتھ پیدل چلتے وہ اتر نا

چ ہے اور آپ منع فرماد ہے۔

ا کثر آپ اپناسودا بازارے خودلے آیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی کام میں آپ صلی القدعلیہ وسلم سے امداد لین چاہتا تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چوہتا لے جاتا اور آپ اس کا کام کردیتے تھے۔

گھر بیں آکر آپ اپنے گھر کا کام بھی کرتے تھے۔ بھی بکری کا دودھ خود نکاں ہیں۔ بھی جو نتدا پنے ہاتھ سے گانٹھ لیا بھی آٹا گوندھ دیا۔

آپ بعض وفعہ زمین پر بیٹھ جاتے۔ یوریا پر بیٹ جاتے تھے۔جس ہے آپ کے بہلو پرنشان ہوجاتے تھے۔

بعض دفعہ کسی یہودی کا آپ پر قرض ہوتا اور وہ نقاضا کرنے میں بختی کرتا برا بھلا کہت اور حضرات صحابہ کو یہودی پر غصہ آتا اور وہ اس کو دھمکا نا چاہتے تو آپ صحابہ کو منع فر ماتے اور بیارشا دفر ماتے کہ حق دار کو کہنے سننے کا حق ہے۔ (محان الاسلام)

#### اسلامي تتهذيب وتدن

ہم مسلمان کیسی راحت میں ہیں کہ ہم رسول انڈسلی القد عدید وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ جمنور صلی اللہ علیہ و مائع قداری سب مصلحتوں کی رعایت فرما کرایے جامع و مائع تعلیم ہم کوفر مائی ہے جس میں نقصان کانام ونشان نہیں جکہ راحت ہی راحت ہے۔

(مثلاً)حضورصلی امقدعایہ وسلم نے عورتوں کوسرمنڈ انے سے روک دیا ہے بس اس کے بعد کسی تجر ہے کی ضرورت نہیں۔

ای طرح ہرمعاملہ میں حضور صلی القدعلیہ وسلم نے ہم کوالی تعلیم فرمائی ہے۔جس میں تمام مصلحتوں کی رعابیت ہے۔ جس میں تمام مصلحتوں کی رعابیت ہے۔ ہم کومنا فع حاصل ہونے اور نقصان دہ طریقوں سے بیچنے کی دولت پہلے ہی سے حاصل ہے ہمیں تھوکریں کھانے کی کیچھ ضرورت نہیں۔

بحمرالقدآج تک کی نے کسی شرع تعلیم میں کوئی مفترت ٹابت نہیں کی بلکہ سائنس دانوں کے کلام ہے دوزشب (رات دن) اسل می تعلیمات کے فوائد دمنا فع بی ثابت ہوئے جاتے ہیں۔ (اے مسلمانو!) تم کیوں دوسری قوموں کے دستِ نگر بنتے ہوکس لئے ان کی تقلید ك دريے ہو۔ آخرتمبائ كريس كيانبيں ہے؟

والقد تمام قوموں نے اسلام بی سے تبذیب وتدن سیکھا ہے اوران کواس کا قرار ہے۔ اسلام میں تمام اسباب راحت کی تعلیم موجود ہے بلکہ اسباب کا جیس سبب اسلام میں بتایا گیا ہے کی مذہب میں (مجھی) نہیں بتلایا گیا۔

شریعت نے و نیا وآخرت دونوں کی راحت کا طریقہ بتلایا ہے کیکن راحت و نیا کے طریقہ بتلایا ہے کیکن راحت و نیا کے طریقہ تعلیم کا میں مطلب نہیں کہ شریعت نے صنعت وحرفت کے طریقے بتلائے میں بکہ صنعت وتجارت وغیرہ کا جوبھی منتی (اور مقصد) ہے شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے یعنی و نیا کالب لباب (اصل مقصد) راحت ہے کیونکہ تمام اسباب بیش سے راحت ہی مطلوب ہے سوراحت کا طریقہ شریعت سے بہتر کسی نے نہیں بتلایا۔

صاحبو! آپ نے مہذب ومتمدن مسلمان دیکھے نیں ہے تہذیبوں کود کھے کرآپ
نے اسلامی تہذیب کو بدنام کیا ہے۔اللہ کاشکر ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی ابھی موجود ہیں جو
اسلامی تہذیب سے سراستہ ہیں گروہ مشہور کم ہیں۔ اکثر گمن می میں پڑے ہوئے ہیں پھر
اسلامی تعییم تو دنیا بھر کے سامنے موجود ہے اس کو دیکھے کر برخض کو اسلامی تعییم اور تہذیب
وتدن کا اندازہ ہوسکتا ہے گوا کی مسلمان بھی مہذب نہ ہو۔ (انتہانے وعظا الاستماری والماجاری)

### کھانا کھانے میں اسلامی تہذیب کانمونہ

کھائے چنے میں اسلامی معاشرت سئنے -رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے زبان سے بھی اور کر کے بھی دکھایا ہے۔ فرماتے ہیں انا آکل سکھایا کل العبد.

میں تواس طرح کھا نا کھا تا ہوں جس طرح غلام کھا یا کرتا ہے۔ آپ کی عادت تھی کہ جھک کراور رغبت کے ساتھ جلدی جعدی کھاتے تھے۔

گرہم ہوگوں کی حالت بیہ کے دنہایت نازوا نداز سے کھاتے ہیں۔ بیساری باتیں اس وفت تک ہیں۔ بیساری باتیں اس وفت تک ہیں جب تک حقیقت منکشف نہیں ہوتی اورا گرحقیقت کھل جائے اور معلوم ہو جائے کہ احکم الی کمین کے در بارہے ہم کو بیر چیز کھانے کو ملی ہاوروہ ہم کو دیکھ رہے ہیں پھر خود بخو و بیطر زاختیار کرنا پڑے جورسول اللہ حلیہ وسلم نے بتلایا ہے۔

ہم لوگ میہ بات نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ درہے ہیں اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم اس کودیکھتے تھے۔ (تنسیل الدین)

میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر جارج پنجم (یا بادشاہ وقت) وزیراعلیٰ یا گورز) آپ کوامر وود ہے کرا ہے سامنے کھانے کا تھم دیں تو میں دریا فت کرتا ہوں کہ اس کھانے کے لئے آپ میز کری کے معتقر ہوں گے؟ ہرگز نہیں اور اگر (بادشاہ یا وزیراعلیٰ) کے اس دیئے امرود کی ایک قاش (پھانک ) آپ کے ہاتھ ہے گر جائے تو کیا اس کوزیمن پر پڑا رہنے دیں گے اور بوٹ جو یہ ہوں گے یا فور آا تھا کر کھالیس کے شاید صاف بھی نہریں۔

بتلائے اس وقت کیاعمل کریں گے؟ یقیناً آپ فوراً اٹھا کر کھالیں گے تو یہاں بھی اس طریقہ ہے عمل کیوں نہیں کیا جاتا۔ کیا نعوذ باللہ تق تعالیٰ کی عظمت (بادشاہ اور وزیر ) ہے بھی کم ہان کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ اتنا بھی معاملہ نہیں کرتے۔

اورایک سوال اس مے متعلق سے کہ اگر (بادشاہ یا وزیر) اس امرود کے کھانے کا تھم دیں جیسا کہ او پر فہ کور ہواتو آپ بتلا تیں اس کورغبت کے ساتھ کھا تیں گے۔ طاہر ہے کہ عاصت درجہ کی رغبت کا اظہار کے کھا تیں گے اور دغبت و پہندیدگی کے اظہار کے کھا تیں گے۔ طاہر ہے کہ عاصت درجہ کی رغبت کا اظہار کے کھا تیں گے۔ در بیٹ شریف میں آیا ہے۔ کے لیے اس کو اور جلدی جلدی کھا تیں گے۔ بھی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یا کل اکلاً ذریعاً (یغن حضور سلی الله علیه وسلم یا کل اکلاً ذریعاً (یغن حضور سلی الله علیه وسلم رغبت کے ساتھ جلدی جلدی کھایا کرتے ہتے )

اگرگوئی جائل کے کہ جلد بازی متانت و بنجیدگی کے فلاف ہے تو ہوا کر ہے گرعش تو فلاف نہیں حضورت سے کھاتے فلاف نہیں حضورت لیے اللہ علیہ و سلم کوئی تعالیٰ کا مشاہدہ تھااس لئے الیہ صورت سے کھاتے متے کہ بے دفت تکبر نہیں رہتا متے کہ بے دفت تکبر نہیں رہتا اس لئے ایسے افعال بی نہیں بیدا ہوتے جو تکبر پر دالات کریں جا ہے کھانا کھانے میں ہویا مجلس میں جگہ دیے میں۔ (حق در ذائن)

# اسلامی وغیراسلامی تهذیب کافرق

اوراسلامی معاشرت کی خوبی اورمسلمانوں کی بدحالی درحقیقت آزاد کی شریعت کی معاشرت میں ہے کیونکداس میں ماذ ونات (جن باتوں ک اجازت ہے) زیادہ اور ممنوعات وقود (لیعنی جو ہاتیں منع ہیں اور بن میں پابندیاں ہیں) وقت وہ کم ہیں۔ برخلاف جدید معاشرت کے کہ اس میں سراسر تنگی ہی تنگی ہے۔ بیلوگ اس وقت تک کھا نانہیں کھا سکتے جب تک کہ میز کری نہ ہوا ور ہم نوگ بلنگ پر کھالیں بستر پر کھالیں بوری پر کھالیں ہارے لیے کوئی قید نہیں بتلائے آزادی کی حالت کون تی ہے؟

واللہ اس لباس ہے زیاوہ کیا جیل خانہ ہوگا جس جس کری کے آئے تک انسانوں کو مجرموں کی طرح کھڑار ہنا پڑے۔

جیرت کی بات ہے کہ آپ دات دن دسعت پکارتے ہیں اور علماء کورائے ویے ہوئے یہ کہ آپ نے ایک ہوئے ہیں اور علماء کورائے ویے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ معاشرت میں نگل نہ ہونی چاہیے اور طرزعمل یہ ہے کہ آپ نے الی معاشرت اختیار کر رکھی ہے جس میں سراسرنگل ہے۔آپ خود ہی تو ایک قاعدہ بناتے ہیں کہ دسعت ہونی چاہیے اور خود ہی اس کوتو ڑتے ہیں۔

جب اسمام میں معاشرت علی وجہ اتم (پورے طورے) موجود ہے تو پھر دوسرے ہے کیوں لیتے ہو؟ غیرت کا مقتصیٰ تو یہ تھا کہ اسلامی معاشرت ناقص بھی ہوتی جب بھی آپ دوسر دل کی معاشرت نداختیار کرتے۔ اپنا پرانا کمبل دوسر ول کی شال سے عزیز ہوا کرتا ہے نہ یہ کو دوشا لے موجود ہوں اورتم اس کو اتار کر دوسر ول کا پھٹا ہوا کمبل اوڑھتے ہو؟ (تنصیل الدین)

اسلام میں تو معاشرت الی ہے کہ ہیں بھی اس کی نظیر نہیں پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی معاشرت لیتے پھریں۔

دیکھیئے شریعت کے احکام کو آپ نے جھوڑا اور دوسری قوموں نے ان کی خوبیان دریافت کرکے ان کو اختیار کیا۔ جس کا تتیجہ بیہوا کہ آج آپ بہت سے احکام کو اسلامی احکام نہیں بیجھتے بلکہ انگریز دل یا کسی دوسری قوم کی خصوصیات اور ان کی معاشرت بیجھتے ہیں اور ان سے لے کرعمل کرتے ہیں۔

مثلاً شریعت کا تھم ہے کہ کوئی شخص کی دوسر شخص کے مکان خلوت (تنہائی کے مکان) ہیں اس وقت تک داخل ندہوجب تک کہ صاحب مکان سے اجازت ندلے لے۔ مکان) ہیں اس وقت تک داخل ندہوجب تک کہ صاحب مکان سے اجازت ندلے لے۔ تیج بات اور واقعات ہے اس کی خوبی معلوم کر کے تمام متمدن تو موں نے اس پڑمل

شروع کردیالیکن مسلمان اس کو بورپ کی معاشرت اوران کی خصوصیات سیحصتے ہیں۔ان کو بیہ خبر ہیں کہ بیتکم شریعت مطہرہ کا ہےاور دوسرول نے بہیں سے لیا ہے۔

ای طرح اور دوسرے بہت سے مسائل ہیں کہ وہ ہمارے اسلام نے بتلائے تھے اور آج ہم نے ان کوچھوڑ دیا ہے اور دوسری قوموں نے ان پڑمل کیا ہے اور اب اگر ہم ان پڑمل کرتے ہیں تو دوسروں سے اخذ کر کے اور ان کی چیز سمجھ کرممل کرتے ہیں۔ (مزورۃ اعلم بلدین انحقدین و دیا)

### جديدتهذيب كاثمره

ایک صاحب میرے ہیں مجد میں تشریف لائے مگر کوٹ پتلون ہوٹ جو تازیب تن تھا آ کرفرش کے باہر کھڑے ہوگئے وہ اس کے منتظر ہے کہ میں اٹھ کران کے پاس آ کران سے گفتگو کروں۔ ویکھئے یہ کون می تہذیب ہے کہ جا کیں تو خود ملنے کے لئے اور اس کے منتظر رہیں کہ بیخو داٹھ کر ہمارے یاس آئے۔ یہ بھی تکبر کی فرع ہے۔

ایک اورصاحب میرے پاس مدرسہ میں تشریف لائے جن کا تمام جسم متصل واحد (ایک سا) تھالکڑی کی طرح بندشوں میں تھینچا ہوا تھا وہ بھی تھوڑی ویرینو کھڑے رہے شاید کرسی کے منتظر ہوں گے مگر وہاں کرسی کہاں آخر مجبور ہوکر بیٹھنا چاہا تو اہم سے زمین پر گر پڑے اوراٹھنا بھی دشوار ہوا۔

اس فرعوتی وضع کا جس میں کوئی راحت بھی نہیں۔سبب تکبرہی ہے کہ جہاں جا کیں ان
کے لئے کری منگائی جائے اور تا کہ ہروفت فرعون کہلاتے رہیں۔ جھکنے کی بھی تو فیق نہ ہوجتی کہ
کھانے کے وفت بھی جھکنانہ پڑے اس واسطے میز کری پر کھانا کھاتے ہیں حالا مکہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں غلاموں کی طرح کھ نا کھاتا ہوں۔ (حقوق فرائض)

پرانی چیزیں بڑی آ رام کی ہیں

فرمایا پرانی چیزیں بڑے آ رام کی ہیں مثلاً بیفرش ہے اس پراگر دس کی جگہ گیارہ بارہ تیرہ آ دمی بھی بیٹے جا نمیں تب بھی تنگی نہیں ہوتی اورا گر کرسیاں ہوں توایک آ دمی بھی زائد نہیں بیٹے سکتا۔ اسی طرح بزرگوں کی پرانی با تیس دین ودنیا دونوں کی راحت کو جامع ہوتی ہیں آج كل لوگول كى با تنيل چيكنى چيڑى تو ضرور ہوتى جيں كيكن ان ميں نور تبيس ہوتا۔ (الافامنات اليوميه)

# ملاقات اورا ندر داخل ہونے سے پہلے احازت لينے كى ضرورت

مسئله استنذان كيتفصيل

معاشرت میں شریعت کی ایک تعلیم بیھی ہے کہ استیذان (اجازت لینے) کا تھم دیا ے کہ بغیرا جازت کے کسی کے مکان کے اندر قدم ندر کھو۔ (انتہائے)

اس مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ دوموقع ہوتے ہیں ایک وہ موقع کہ قرائن (اورانمازہ) سے معلوم ہوکہ دہاں آنے کی عام اجازت ہے۔الی جگہ توبلاا جازت جانے میں کوئی مضرا نقہ نہیں۔ اورایک وہ موقع ہے کہ کوئی آ رام کے لئے بیٹھا ہوو مال کسی کوآنے کی اجازت نہ ہو (اور اجازت نہ ہونا اس طرح معلوم ہوگا کہ) یا تو کسی کو بٹھلا ویا ہویا کواڑ بند ہول یا بردے بڑے موں۔اس وقت بیدے تمیزی برکدائد رقص جائے پہلے اطلاع کرنا اور اجازت لیاجا ہے۔

استیذان کا (بیطریقه) شربعت ہی نے سکھایا ہے۔قرآن کے اندر کھلاتھم ہے اور اس اليي آزادي بكران قيل لكم ارجعوا فارجعوا.

لعِنى اگرتم سے كہدد ما جائے كداس وفت واپس جاؤتوتم واپس جلے جاؤ۔ . (حقوق وفرائضُ كف الاوَىٰ)

استيذان كي حقيقت اوراس ميس عام كوتابي

معاشرت كبعض اجزا كمتعلق توبعض لوكول كوبيجي خبزبيس كدبيشر بعت كأعلم بيجي مانهیں بلکدا کٹرلوگ اس کواسلام سے خارج سجھتے ہیں جیسے استیذان کامسئل۔ اس کو بہت سے لوگ نئ بات مجھتے ہیں ادرا گر کوئی شخص بیقانون مقرر کردے کہ جب کوئی ملنے آئے تو پہلے اطلاع کر دے تواس کو بدنام کرتے ہیں کہ اس نے انگریزوں کا طریقہ اختیار کرلیا حالانکہ استیذان کا مسئلہ اسلام،ی سےسب نے سیکھا ہے۔ چنانچے رہے مقرآن میں موجود ہے۔ حدیث میں موجود ہے اور سلف كاطرز عمل بهى يبى تفاحضور صلى الدعلية وسلم في خوداس يرعمل كرك دكهلايا البعداس كى

حقیقت سمجھ بیجئے کیونکہ جس طرح آئ کل نوجوانوں نے طرز اختیار کیا ہے بیانہوں نے سلامی تھم کی انباع کے لئے نہیں بلکہ اس میں بھی وہ دوسری قوموں کا انباع کرتے ہیں۔

توس لیجے کہ اسلام میں استیذان (اجازت لینے کے لئے) کارڈ سیجے کی ضرورت سے بھکہ جب قرائن سے یہ معلوم ہوجائے کہ کوئی خض خلوت (تنہ ئی) میں بیٹھا ہے مثلاً دروازہ بند کرر کھے ہیں یا معلوم ہوجائے کہ کوئی خض خلوت (تنہ ئی) میں بیٹھا ہے مثلاً دروازہ بند کرر کھے ہیں یا پردے پڑے ہوئے ہیں یا زنانہ مکان ہے تو اس وقت استیذان (اجازت لینے) کی ضرورت ہاورا گرم دانہ مکان ہاوردروازہ بند نہیں اور نہ پردے پڑے ہوئے ہیں تو بلا استیذان (اجازت لئے بغیر) اندر جانا جائز ہے گر رہے کہ قرائن ہے معلوم ہوجائے کہ اس وقت کی ضروری کام میں مشغول ہے جس میں دوسرول کے آنے سے ضل ہوگا (توایسے وقت بھی اور جہال استیذان کی ضرورت ہے وہال استیذان کا بیطریقہ ہے کہ پہلے جاکر سلام کرو۔ 'السلام عیم' پھرا پنانام بٹلا کر کہو کہ میں اندر آسکتا ہوں؟ اگروہ اج زت دے تو جلے جاکو وارنہ تین دفعال طرح کہ کہ کرلوٹ آئ و رتفیل الدین اعقد ہیں وہ دویا)

### اجازت لينے كاطريقه

حدیث میں ایک قانون مقرر کیا گیا ہے وہ یہ کہ تین دفعہ پکاروا گر پکھ جواب نہ ملے تو واپس ہوجا ؤ۔

اوراستیذ ان (اجازت لینے کا طریقہ بیہ ہے کہ اگر بیاحتمال ہو کہ سوتے ہوں گے تو اس طرح اجازت لو کہ اگر جاگتا ہوتو س لے اور اگر سوتا ہوتو آئکھ نہ کھلے اور اس کی دلیل حصرت مقدا درضی اللّہ عنہ کی حدیث ہے۔ (منسالاذی)

صحیح مسلم میں حضرت مقدادؓ ہے ایک طویل قصد میں مروی ہے کہ ہم رسول القد سلی اللہ علیہ وکل ہے کہ ہم رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے اور آپ ہی کے بہال مقیم تھے۔عشہ کے بعد اگر لیٹ رہتے اور حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو چونکہ مہمانوں کے سونے اور جا گئے دونوں کا احتمال ہوتا تھا اس لئے سلام تو کرتے تھے کہ شاید جاگ رہے ہوں اور ایسا آ ہستہ سلام کرتے احتمال ہوتا تھا اس لئے سلام تو کرتے تھے کہ شاید جاگ رہے ہوں اور ایسا آ ہستہ سلام کرتے

کداگر جاگتے ہوں تو سن میں اوراگر سوتے ہوں تو آئکھ نہ کھلے۔ ( آوا۔ موشوں)
میں کہتا ہوں کہ اس کی ایک فرع بیجی ہے کہ اگر استیذ ان (اجازت لینے) میں
سلام کرے تو اس طرح کرنا چاہئے کہ دوسرے شخص کو تکلیف نہ ہو۔ ( کف ا ، دی)
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل

حضورصلی اللّه عدیدوسم نے اپنے عمل ہے بھی اس حکم کو طاہر فر مایا ہے چنا نچے ایک بارحضور صلی امتدعلیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے گھر تشریف لے گئے اور تنین دفعہ فرمایا ''السبلام عليكم ادخل؟" (اندرآ جاؤں) حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنه نتیوں دفعہ اس خیال ہے خاموش رہے کہ اچھاہے حضور صلی امتدعلیہ وسلم بار بارسلام فرما کیں تو ہم کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاکی برکت زیادہ نصیب ہو۔ جب تیسری دفعہ کے بعد پھر آ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے سل م نہ کیا تو وہ گھر ہے نکل کر دوڑے اور دیکھا کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم داپس تشریف لئے جا رہے ہیں جا کرحضورصلی امتد علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ پارسول انتد صلی امتد علیہ وسلم میں تو مزید برکت حاصل کرنے کے لئے خاموش ہور ہا تھا آپ واپس کیوں چلے گئے ۔ فر مایا کہ مجھ کو یہی تھم ہے کہ تین دفعہ سے زیادہ استیذان نہ کروں ۔غرص پھر آ یہ واپس تشریف لے آئے۔ اگر آج کوئی ایب قانون مقرر کر دے کہ اجازت لے کر آ واور نین دفعہ میں جواب نہ ملے تو واپس ہوجاؤ تو بوگ اس کوفرعون اورمغرور مجھیں گے گرحضورصلی اللہ علیہ وسلم کااور حضرات سلف کا یہی طریقہ تھا اور تین دفعہ اجازت مانگنے پراچازت ندمیے تو وہ بخوشی واپس ہوجاتے تھے بالکل گرانی نه ہوتی تھی۔ دیکھئے بیصورت کیسی آسان ہے وراس میں کس قدر مصلحتیں ہیں۔ گرافسوں ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہماری شریعت برطرح ہے کمل ہے۔ (دین ودنیا وعظ تفصیل الدین) اجازت لینے کے بارے میں حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کاعملی نمونہ ایک باررسول انتصلی امتدعلیہ وسلم ایک صحابی کے یہاں مدینہ ہے تبریف لے سکتے جودونٹین میل کے فاصلہ پر ہے۔وہاں پہنچ کرحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان پر تين دفعه "السلام عليكم ادخل" فرمايا لعني كيامين داخل موسكمًا مورى؟) بيصحالي مر

دفعہ سمام کا جواب آ ہستہ سے دیتے رہے زور سے جواب نددیا تا کہ حضور صلی ابقہ عدیہ وسلم ہار سلام فرما کیں اور آ پ کی دع سے برکت حاصل ہو( کیونکہ سلام ایک دع ہی ہے) تین ہار سلام فرما کیں اور آ پ کی دع ہے برکت حاصل ہو( کیونکہ سلام ایک دع ہی ہے) تین ہار سلام کرنے کے بعد بھی جب اندر سے اجازت کا جواب نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ کی طرف لوٹے لگے۔ دو میل جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چے اور کی قشم کا مال وغیرہ کچھظا ہرنہ کیا۔ یہ ہمساوات کہ رسول بھی قانون بڑمل کرنے میں اپنے کوسب کا مساوی (برابر) سمجھتے ہیں۔ (تفیس قد کتب حدیث بی نہ کورے۔ انبہ جوعظ ایسر للیسر)

بعض بوگ گھر پر آ کرتھ ہے پر تقاضا اور آ وازیں دینا شروع کر دیتے ہیں ہے تھی تکلیف دینا ہے۔ان الذین ینادو مک من وراء الحجرات اکثر هم لایعقلون۔

ترجمہ ۔ بیشک جولوگ حجروں کے باہرے آپ کو پکارتے بیں ان میں اکثر وں کوعقل

سیں۔(حقق وزائش) صحابہ رضی اللہ منہم کاعمل صحابہ رضی اللہ منہم کاعمل

حضرت ابوموی اشعری رضی القد عندا یک مرتبه حضرت عمر رضی القد عند کے پاس آت اور تین دفعه ای طرح (سرام کرکے) واپس ہوگئے ۔ حضرت عمر رضی القد عند نے خادم سے فر ما یا کہ میں نے ابوموی کی آ واز سی تھی ان کو بلہ لاؤ اس نے باہر آ کرد یکھا تو وہ وہ اپس ہو چکے تھے آ کر عرض کیا تو فر ما یا جب سبوں وہیں سے بلال ؤ۔ جب وہ واپس تشریف لائے تو بوچھا کہ آپ واپس کیوں ہو گئے تھے؟ فر ما یا کہ ہم کورسول القد صلی اللہ علیہ وسم نے یہی تھم فر ما یا ہے کہ تین دفعہ سمام واستیذ ان کے بعد جواب نہ آ تے تو واپس ہو جاؤ۔ (تنصیراندیں)

استیذان لینی اجازت لے کر داخل ہونے کے مصالح وفوائد

استیذ ان (آنے کی اجازت جاہنا) میں مسکدالیا ہے کہ اس کے اندر بھی ہڑی مسلحیں ہیں۔ اس مقد م کوشاہ عبدالقا درصاحب نے خوب لکھا ہے۔ ھو از کئی لکھ کی تفسیر ہیں لکھتے ہیں کہ اس سے ملاقات صاف رہتی ہے دل میں کدورت نہیں رہتی درندا گرجا کر سونے والوں کو جگیا اور استیذ ان (اجازت لینے میں) اس کو تکلیف ہوئی یہ نقاضا کر کے جا گھے تو دل مکدر فراب اور گندہ) ہوجا تا ہے اور ملاقات میں صفائی باتی نہیں رہتی۔ ھو از کئی لکم جواس تھم کی

عکمت بیان کرنے کے سے آیا ہے اس کی تغییر بیہ ہے کہ مل قات صاف رہے گی۔ (تغییل مدین)
ای طرح اوراحکام کو بھی اگر عمل میں لائیں تو کدورت ہو، ی نبیں سکتی تو شریعت نے
ہر تھم کو ایسار کھا کہ اس پر عمل کرنے ہے آپس میں کدورت نبیں ہوسکتی ادر ہرا یک کودوسر سے
سے داحت بہنچے گی جس کی وجہ سے آپس میں محبت ہوگی اورا تفاق بیدا ہوگا۔

کافل اتفاق کی تعلیم اسلام نے دی ہے اگراس کے احکام پرسب ہوگ ممل کریں تو ضرور اتفاق ہوگا اور اتفاق ہی جڑ ہے تدن کی ۔ توبیع بھی ایسی خوبی کی حامل ہے کہ اس پڑمل کرنے سے دنیا و آخرت دونوں میں کامیا بی ہوگ ۔ اصل مقصود تو حق تعالی کی رضا مندی ہے (لیکن اس کے نتیجہ میں) جنت بھی حاصل ہوگی اور تدن کے مصاح بھی مرتب ہول گے۔ (کف ادی)

#### آ داب ملاقات

حاضری دینے اور ملاقات سے پہلے چند ضروری مدایات

ا کسی کے پاس جانے میں اس کا خیال کے کہ اطلاع کر کے جائے ( یعنی پہیے پروگرام معلوم کر کے اجازت کے بعد جائے )۔ (حقوق العاشرت)

۳ جہاں جاتا چاہے پہنے وہاں کا قانون (اور دستور ومعمول) معدوم کر لینا
 چاہئے۔(۱۱ فاضات)

" آ دمی کو چاہئے کہ جہاں جائے اس کے اوقات کی تحقیق کرلی کرے۔مشرق معترب شال جنوب کہیں ہم جائے سب کے ساتھ یہی معاملہ کرنا جاہئے لینی ہر جگہ معمولات کی تحقیق کرلینا جائے۔(صن العزیز)

۳ آومی کو جائے کہ جب کس کے باس جائے تو اس کے حقوق کا پورا خیار رکھے۔(ارفاضات الدر)

لوگ اپنی فرصت کا تو ی ظ کرتے ہیں مگریہ بیس سوچتے کہ آیا یہ وفت ان کی فرصت کا بھی ہے یانہیں۔ (حقوق امد شرت)

۵ کوئی شخص کسی کے باس ایسے وفت ملاقات کے لئے نہ جائے جس میں اس

نے ظوت ( تنہار ہے کا ) قصد کیا ہو کیونکہ اس پر گرانی ہوگی۔ ( کالات اشریہ )

۲ کسی کے پاس جاؤتو سلام سے یا کلام سے بیاستے بیٹھنے سے غرض کسی طرح اس کواہے آنے کی اطلاع کر دواور بغیر اطلاع کے آشیں یا کسی ایک جگرمت بیٹھو کہ اس کو تہمارے آنے کی خبر ندہو کیونکہ شابیدوہ کوئی اس بات کرنا چاہہ جس پرتم کو مطلع نہ کرنا چاہتا ہوتو بغیراس کی رضامندی کے اس کے راز پر مطلع ہونا بری بات ہے بلکہ اگر کسی بات کے وقت بیا حتمال ہو کہ تہماری بے خبری کے گمان میں وہ بات ہورہی ہے تو تم فوراً وہاں سے جدا ہو جا دیا اگرتم کو سوتا ہم کے کرائے کی گئی تو فوراً اپنا بیدار ہونا فل ہر کروہ البندا گر تہمارے یا کی تقصان کے نقصان کی نیجانے کی کوئی بات ہورہی ہوتو اس کو ہر طرح س کہ تہمارے یا کہ قصان سے حفاظت ممکن ہو۔ (آداب ندگ)

ک جب کسی کے پاس ملنے یا پھے کہ جاؤاوراس کوکی کام کی وجہ نے فرصت نہ ہومثانا قرآن شریف کی خلاوت کررہاہے یا وظیفہ پڑھر ہاہے یا قصداً تنہائی میں جیٹھا پھی لکھ رہاہے یا سے یا سونے کے لئے آ مادہ ہے یا قرائن (وانداز) سے اور کوئی الی حالت معلوم ہوجس سے غالبًا اس مخص کی طرف متوجہ ہونے سے اس کاحرج ہوگا یااس کو گرانی و پر بیٹانی ہوگی تو ایسے وقت میں اس سے سلام کلام نہ کرویا تو چلے جاؤاورا گرکوئی بہت ضروری بات ہوتو کاطب سے پہلے ہو چولو کہ میں پھی کہنا چاہتا ہوں پھراجازت کے بعد کہدوں اس سے تنگی میں ہوتی یا فرصت کا انتظار کروجب اس کوفارغ دیکھول لو۔ (آداب زندگی)

۸ - اور جب کسی کے انتظار میں بیٹھنا ہوتو اس طرح مت بیٹھوکہ اس شخص کو بیہ معلوم ہوجائے کہتم اس کا انتظار کررہے ہواس سے خوائخواہ اس کا دل پریشان ہوجا تا ہے اوراس کی یکسوئی میں خلل پڑتا ہے بلک اس سے دوراوراس کی نگاہ سے پوشیدہ ہو کر بیٹھو۔ (آ دا به زندگ)

> ہزرگوں کی خدمت میں جانے میں بعض لوگوں کی زبر دست غلطی اور ضروری تنبیہ

بعض لوگ بزرگوں کی خدمت میں جانے میں اپنی فرصت کا تو لحاظ رکھتے ہیں مگریہ

نہیں سوچتے کہ آیا بیدوفت ال کی بھی فرصت کا ہے یا نہیں۔ چاہے وہ وفت آرام ہی کا ہومگر ان کواسی وفت تکلیف دی جاتی ہے۔

ادرا کٹرلوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں دران کوکی کام میں مشغول پاتے ہیں تو یہ چائے۔
چاہتے ہیں کہ ان کو پنی طرف متوجہ کریں تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے دل بٹ جائے۔
کرتے کیا ہیں بعض لوگ تو السلام عیم کہہ کر پکارتے ہیں یا در کھو جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہو یا ذکر شغل ہیں مشغول ہواس کوسلام مت کروجا کر دیکھووہ کس حالت میں ہا گروہ سلام کا موقع ہوتو سلام کر دررنہ چیکے سے اس طرح بیٹھو کہ ان کوتہ ہارے آنے کی خبر بھی نہ ہو۔
موقع ہوتو سلام کر دررنہ چیکے سے اس طرح بیٹھو کہ ان کوتہ ہارے آنے کی خبر بھی نہ ہو۔
اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ حلق سے کام لیتے ہیں یعنی کھانتے ہیں مطلب ہے ہ

اور بعض لوک کیا کرتے ہیں کہ حلق سے کا م لیتے ہیں یعنی کھانستے ہیں مطلب ہے ہے کہ ہم آئے ہیں وظیفہ چھوڑ کر ہم سے باتیں کرو۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو تحص مشغول مع القدکو (لیعنی جو تحص ذکر و تلاوت میں لگا ہو) اس کواپنی طرف مشغول کرے اس کواسی وقت اللہ تعالی کی نا راضگی لاحق ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ ہاتھ کی آ ہٹ سے کام لیتے ہیں بعض لوگ پیروں کو زمین پر مارتے ہیں جو تحص مشغول ہواس کو جب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی میر امنتظر ہے اس کا دل بٹ جاتا ہے اور دل پر بو جھ ہوتا ہے۔

ادر بعض لوگ جوادب سے کام لیتے ہیں وہ چیکے سے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں گر بیٹھتے ہیں ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں گر بیٹھتے ہیں ایک جگہ کہ اس مشغول شخص کی نظر بار باریز ہے۔

یدر کھوا گرانتظار کرنا ہوتو الی جگہ بیٹھو جہاں اس کوخبر بھی نہ ہواور جب دیکھواب فارغ ہوگئے بیں اس وقت ملہ قت کرو۔ ہاں خدانخو استدا گرکوئی مرتا ہو یا کنویں میں گرتا ہو تواس وقت وظیفہ توالگ رہا فرض نماز کا توڑ دیناواجب ہے گرغضب توبیہ ہے کہ معمولی ہوت کے لئے آ کرحرج کراتے ہیں۔

میں صبح کے وقت اپنی مصلحت ہے جنگل (سیر وتفریج کے سے) جو تا ہوں بعض حضرات وہاں بھی پہنچتے ہیں۔ (بیربڑی تکلیف دہ بات ہے) بعض حضرات ایک اور حرکت کرتے ہیں وہ وہ ہیں جو ذرا بزرگ ہیں وہ بیہ کرتے بیں کہ بیٹھ تو جاتے ہیں الگ ہی لیکن قلب سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یا در کھواگر
کی کا شیخ صاحب کشف نہ ہوتو اس کا پچھ ترج نہیں اور اگر وہ صاحب کشف ہے تو اس کو
ادراک ہوگا کہ کوئی شخص میری طرف متوجہ ہے اس کو اس سے تکلیف ہوگی۔ (اس لئے میہ
طریقہ بھی قلط ہے )۔ (وعظ الجذیب باعد حقق وزائض)

عام لوگوں کی زبر دست غلطی اورضروری تنبیه

یہ بھی لوگوں میں اکثر مرض ہے کہ (ملاقات کیلئے) یا تو دو پہر کوآ نمیں گے یاعشاء کے بعد کہ تنہائی کا وقت ہے۔ تنہائی کو تو دیکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس ہے کہیں دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔اس کی راحت میں خلل نہو۔

سب سے بہتریہ ہے کہ پہلے مزاح و مکھے لے بلکہ دریافت کر لے کہ آپ کوکس وقت ملنے میں سہولت ہے۔

مرافسوں کہ ہم لوگوں میں تکلف بحرگیا ہے ہماری کی بات میں سادی نہیں ہے ہیں اپنی فرصت کا دفت دیکھ کرآئیں گے اور ہاں جا کر تھے لگادیں گے اور پھر کہنا بھی نہیں ہوتا۔

یوں بی ادھرادھر کی باتیں کرنے کا جا بیٹے ہیں انگریزوں کے یہاں لوگ جاتے ہیں تو وہ پوچے ہیں کہ کیا کہنا ہے اور ہمارے یہاں اگرید بات پوچی جائے تو بہت برامانے ہیں کہ ہم ہے پوچے ہیں کہ کیا کہنا ہے اور ہمارے یہاں اگرید بات پوچی جائے تو بہت برامانے ہیں کہ ہم ہے کہنا کیا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ جائے آئے ہیں اورا گرکہا جاتا ہے کہ جائے آ رام کیجئے ہیں کہ کہنا ہوتا ہوں تو کہتے ہیں کہ تکلیف کی کیا بات ہے ہم بیٹے ہیں آ ب آ رام کیجئے ۔ حالانکہ الی حالت میں راحت نہیں ہوتی کیونکہ بعض لوگوں سے لحاظ ہوتا ہے تو ان کے سامنے آ رام نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کے دریتک بیٹھنے سے گرانی اور تکلیف ہوتی ہے۔

کے سامنے آ رام نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کے دریتک بیٹھنے سے گرانی اور تکلیف ہوتی ہوتی ہے۔

المجلومی (کرتھوڑی دریر بیٹھے) کیونکہ دریتک بیٹھنے سے مریض کو تکلیف ہوگی۔ بعض لوگ

ایک مرتبہ میں سفر میں عشاء کے بعد آرام کرنے کے لئے لیٹاتو چندلوگ آ کر بیٹے گئے اور باتنی شروع کر دیں جب بہت در ہوگئی تو میں نے کہا آرام کیجئے گر پر بھی نہیں

حفزت حافظ صاحب کی میختی ضرورت کی وجہ سے تھی بعض اوقات اخلاق کی اصلاح بجز سیاست اور تختی کے نہیں ہوتی۔اب لوگ کہتے ہیں کہ بعض بزرگ بخت مزاج ہوتے ہیں تو وہ بخت مزاخ نہیں ہوتے مگران کو بخت مزاج کردیا جا تاہے۔

 "کلیف ہو۔شریعت می بہی تعلیم ہے مگر ہم کوخیر نہیں اوران امور میں سلیقہ اہل اللہ کی صحبت سے (اوران کی اصلاحی باقوں معاشرے) اور اوران کی اصلاحی باقوں معاشرے)

# پہلی مرتبہ ملا قات کرنے اور حاضری دینے کا طریقہ

ا ابتدائی ملاقات کاطریقہ یہ ہے کہ خینج کے بعد جدی ملاقات کرلینی چاہئے لیکن اسلام ومصافحہ کے وقت اس کا لحاظ کر لین چاہئے کہ (وہ ہزرگ جن کی خدمت میں حاضری وی ہے) ہاتوں میں مشغول نہ ہوں اور ہ تھے بھی مصافحہ کے لئے خالی اوروہ آرام نہ فرمار ہے ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و خوص موقع محل و کھے کرملاق ت کرلینا بہر حال ضروری ہے۔ اگر مشغول دیکھیں تو بیٹھ جانا چاہئے۔ انتظار میں کھڑا ندر ہنا چاہئے کیونکہ یہ تقاضے کی صورت ہے جس سے قلب پر ہار ہوتا ہے۔

اگر حاضری ہے پہنے خط و کتابت ہو چکی ہو ( جس میں صاضر : و نے کی اطلاع یا اجازت کا ذکر ہو ) توسب ہے اخیر والا حظ بھی پیش کر دیاجا ئے (اعلامیں)

سی ضرورت ہے کوئی حاجت لے کر کہیں جائے تو موقع پا کرفوراً اپنی بات کہدد ہے انظار نہ کرائے۔ بعض آ دمی ہو چینے پر تو کہددیتے ہیں کہ صرف منٹے آئے ہیں ادر جب و باقکر ہو گئے اور موقع بھی ندر ہاتواب کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ کہنا ہے ہی ہے۔ بہت تعکیف ہوتی ہے۔ (آء ۔ریگ)

س اگرکہیں جا۔ اور عماحب خوانہ سے کوئی حاجت یا فر مائش کرنا ہوتواس کو جاتے ہی ظاہر کردوتا کہ اس شخص کو (اس کام کو) پورا کرنے کا وقت طبائے۔ بعض آ دی بین رحصت ہونے کے وقت فر مائش کرتے ہیں تو اس میں صحب خانہ کو بہت تنگی پیش آتی ہے۔ وقت تھوڑا ہوتا ہے کیونکہ مہمان جانے کو تیارہ اوراس تھوڑے وقت میں اس کام کی اس کومہلت نہ ہووہ خود سی ضروری کام میں مشخول ہو ہی نہ تو اس کام کاحری گوارا ہوتا ہے اس کومہلت نہ ہووہ خود سے کارد کرنا گوارا ہوتا ہے۔ اس سے اس کو بہت تنگی پیش آتی ہے تو ایسا کام کرنا جس سے دومرے شخص کوتی ہوجا بڑ نہیں ۔ (آداب رندی)

' میز بان کے کسی ایسی چیز کی فرمائش نہ کروجس کا پورا کرنامشکل ہو۔ کسی بزرگ سے تیرک مانگلنے بیں بھی اس کا لحاظ رکھو کہ وہ چیز ان بزرگ سے بالکل زائد ہو۔ ( - داب زیرگ )

# مهمان اگراپناتعارف نه کرائے تومیز بان کوخود دریافت کر لینا چاہئے

جب کوئی نیا آ دی آ تا تو فطری طور پر بیرخیال ہو ہے کہ کون ہے کہاں ہے آیا ہے،

آ نے کی کیا عرض ہے (اس نیے) ہرخص کو جا ہے کہ جب وہ کسی نئی جگہ ج ئے جواس کا

انتظار نہ کرے کہ بیز بان مجھ سے دریافت کرے گا تب میں اپنا تعارف کراؤل گا۔ بلکہ

ملاقات کے وقت فووہ ہی اپناضرور کی تعارف کرادے۔ اور جس غرض سے آ نا ہوا ہے اس کو

ضا ہر کردے۔ البتہ میز بان کے فرمہ بیضرور کی ہے کہ ان باتول کے ظاہر کرنے کا وقت اور

موقع دے۔ مثلاً علاقات کے وقت اپناشغل جھوڑ دے۔ (افاضات بورہ)

حضرت تھا توی رحمة القد علیہ کے یہاں پہلے ضابطہ تھا کہ جب کوئی نیاشخص آئے تو بغیر سوال کیے ہوخود بتادے کہ میں فلاں ہوں، فلاں جگہ ہے آیا ہوں، اور فلال مقصد ہے آیا ہوں کین جب حضرت والا کی ظرِ مہارک سے بیصہ یث گزری کہ ہاللہ اخل و ہشہ فتلقو نه ہمر حبار (للدیلی )'' آئے والے کواجنبیت کی وجہ سے ایک شم کی جیرت زدگی لیمی بدحواس ہوتی ہے اس کوآؤ بھگت کے ماتھ لیا کرو' تا کہاس کی طبیعت کھل کرمانوس ہوجائے۔

حضرت (تفانویؒ نے) فرہ ما کہ بیت حدیث میری نظرے اس وقت گزری جبکہ میری عمر المال کو پہنچ گئی القد تع اللہ نے اس حدیث کی برکت ہے جھے توفیق عطاء فرہ انی کہ اب آنے والے سے میں خوداس کا مقام اوراس کے آئے کی غرض اوراس کا مشغلہ بوچے لیا کرتا ہوں ،اس سے ضروری حالت معلوم ہوج تی ہے اوروہ ما توس ہوجا تا ہے۔ (معرنت انبیادادت شاہ عبداننی صدب )

#### متفرق ضرورى آواب

ا- اگرکسی سے ملنے جاؤ تو بغیر اطلاع واجازت اس کے مکان میں مت جاؤ۔ اگر چہ وہ مکان میں مدانہ ہی ہواور تین بار پکار نے سے اجازت نہ ملے تو واپس چلے جو وَالبت اگرکوئی شخص عام بحس میں جیٹا ہے اس کے پاس جائے کے لیے اجازت لینے کی حاجت نہیں۔ (تعلیم اندین) ۲- عام بیٹھک (مجلس) میں اگر چہ بلہ اطلاع کے جاتا جائز ہے گر خاص خلوت کے اوقات میں وہاں بھی نہ جو نا جا ہے تا جائز ہو۔ (حقق المد شد)

۳-پکار نے پر (اجازت بیتے )وقت اگر مکان وال پوچھے کون؟ تو یول نہ کہو کہ میں ہوں بلکہ
 ا پنانام بتاؤ کہ شلا زید ہے۔ (تعیم امدین)

۳-ائے گھر کے اندر بھی نے پکارے اور ب بلائے مت جاؤشا یدکوئی ہے پر دہ ہو۔ (تعیم ادین)
بعض لوگ اپنے گھروں میں بے پکارے چلے جاتے ہیں بڑی گندی بات ہے نہ
معلوم گھر کی عور تیں کس حال میں ہیں یا محلّہ کی کوئی عورت گھر میں موجود ہواس سے اجازت
لے کر گھر میں واخل ہونا جا ہیں۔ (فضت یوپ)

۵- جب کس ہے ملنا ہو کشادہ روئی ( یعنی خندہ پیشانی ) ہے ملو بلکتہم ( یعنی طاہری خوش اور بشاشت ) کے ساتھ ملنامناسب ہے۔ (تعلیم لاین )

٧ - جب نئ جگد جا وُ تو يه چند با تيل وَ پنچتا هل کهه دين حيا ہيے که کون جول کہال سے آيا جول، کيول آيا جول ۔ ( افاضات ايوم )

2- جس سے ملنے جاؤاگر وہ کسی کام میں لگا ہوتو جاتے ہی اس سے اپنی بات مت شروع کر دو بلکہ موقع کا انتظار کر وجب وہ تمہاری طرف متوجہ ہول تب کرو۔ (آداب العاشرے جدید مناذ شدہ) ۸- بہتر ریہے کہ پہلے موقع ومزاج و کمچھ لیس بلکہ دریا فت کرلیس کہ آپ کوکس وقت ملنے میں سہولت رہے گی (مجھے بیکام ہے)۔ (کف الاذی)

9-ہم لوگوں کی معاشرت نے طرز کی ہوگی ہے اگر مہمان سے قیام کی مقدار پوچھی جائے تو اس کوخلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے۔(حس العزیز)

#### ايك سبق آموز واقعه

ایک مال دارص حب کلکتہ ہے دیو بنداور دیو بند ہے ایک مولوی صاحب کوس تھ لے کر تھانہ جھون حاضر ہوئے۔ مولوی صاحب نے ان صاحب کی غیر موجودگی ہیں حضرت ہے وض کیا کہ یہ بہت بڑے مال دار شخص ہیں کلکتہ ہیں مسلمانوں کے اندران کی ایک متن زہستی ہے۔ حضرت والا ہے بعض ضروری باتوں کے متعلق مشورہ کی غرض سے پچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ ان سے تو جب گفتگو ہوگی ان کومشورہ دیا بی جائے گا گران سے بہلے بغرض خیر خوابی آپ کومشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو ان کے ساتھ آنے کی کون می ضرورت تقی ۔ جب کلکتہ ہے دیے بند تک خود آگئے تو تھا نہ بھون آ نا کون سامشکل تھا۔
میں اہلِ علم کے لئے الی با توں کو پسند نہیں کرتا۔ بداہل دین خصوصا مال داراہل وین اور اہل می کو حقارت کی خابیوں نہیں کرنی ۔ اس سے اہل علم کو جرگز ان کی جا چو تی نہیں کرنی جا ہے ۔ منہ بھی نہیں لگانا چا ہے (اگر معلوم ہوجائے کہ بداہل علم کی تحقیرہ )
جا ہے ۔ منہ بھی نہیں لگانا چا ہے (اگر معلوم ہوجائے کہ بداہل علم کی تحقیرہ )
اب سب کے ساتھ ہونے کی وجہ ہے بھی کوان کی بعض رہایتیں کرنی پڑیں گا۔ آپ کے ساتھ نہ ہوتے تو جو وقت کی مصبحت و منہ ورت بھی تا وہ ان کے ساتھ برتاؤ کرتا۔ آئندہ ایک بت کا آپ کو خیال رہن والے کے ساتھ برتاؤ کرتا۔ آئندہ ایک بت کا آپ کو خیال رہن والے کے ساتھ برتاؤ کرتا۔ آئندہ ایک بت کا آپ کو خیال رہن والے کے ساتھ برتاؤ کرتا۔ آئندہ ایک بت کا آپ کو خیال رہن والے کے ساتھ برتاؤ کرتا۔ آئندہ ایک بات کا آپ کو خیال رہن والے ہے جو آپ کو مشور در سے رہا ہوں اس میں بڑی مصلحت اور حکمت ہے۔ درخوں تے کو مشور در سے رہا ہوں اس میں بڑی مصلحت اور حکمت ہے۔ درخوں تے کہ موجوں کے مساتھ کی بھوٹ کے درخوں کے مساتھ کی مصلحت اور حکمت ہے۔ درخوں کو میٹ کے مساتھ کی بھوٹ کا گوٹ کو میں کا تھوٹ کی مسلمت اور حکمت ہے۔ درخوں کے مساتھ کی درخوں کے میں ہو کی مصلحت اور حکمت ہے۔ درخوں کے مساتھ کی درخوں کر درخوں کے مساتھ کی درخوں کے درخوں کے مساتھ کی درخوں کے مساتھ کی درخوں کے درخوں کے مساتھ کی درخوں کے درخوں کے مساتھ کی درخوں کے درخوں ک

مهمانوں کوضروری مدایات وتنبیهات

اطلاع کے مطابق وقت مقررہ پرضرور پہنچ جانا جا ہے۔

بعض مہمان بیکوتائی مرتے ہیں کہا ہے آنے کی اطلاع تو دے دی مگراس مقررہ وقت پر مینچے نہیں وہ ہے جا رہ اٹیشن پرآیا ہواانظ رکررہا ہے۔ کرابید یو، وقت صرف میا، کھانا پکوایا اور بیا نواب صاحب فرراسی رائے بدلنے سے پاکسی دوسرے میز بان کے اصرار سے رک گئے۔

بعض اوقات وہ کئی کی وقت اس طرح تکلیف اٹھ تا ہے اور ن کو یہ بھی تو فیق نہیں بیش

بسل اوفات وه ی د افت اس طری تطیف اس تا ہے اور ن توید ی تویل بیل مورق کی دوباره اس کواطلاع کردیں خوب یا در کھویہ سب باتیں اسلام کے خلاف بیں ۔ بوگ ان باتول کوسرسری بجھتے ہیں۔ حدیث میں ہے المسلم می سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔

ترجمہ ۔ مسعمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مشکل یہ کہ آئ قل بزرگی تبیع پڑھنے کا نام رہ گیاکسی کی راحت وکلفت کی پرواہ ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس خاص کوتا ہی میں بہت ہے تقد (بزرگ) اور اہل علم بھی مبتلا ہیں۔ (اصلاح نقاب)

نا وفت چینچنے کی صورت میں اینے کھانے کا خودا نظام کرنا جا ہیے یا کھانا کھا کر جانا جا ہیے بعض لوگ یہ کونا بی کرتے ہیں کہ میز ہان کواپئے آنے کی اطلاع کے بغیر بے وقت پہنچ جاتے میں کہ اس وقت اس کو کھانا تیار کرائے میں کلفت ہوتی ہے اور اگر (گاڑی) چینجنے کا وقت ہی ہے وقت ہوتو جاتے ہوتو جاتے ہوتو جاتے کہ کہ انتظام چینجنے کے وقت اپنے طور سے کرلیں اور فارغ ہوکر وہاں جا کیں اور جاتے ہی اطلاع کر دیں۔ (اصلاح انقلاب) (کہ ہم لوگ کھانا کھا کرآئے ہیں کھانے کی زحمت نے فرمائیں)

# کافی لوگ اچا تک کسی کے یہاں جائیں تو کھانے کا انتظام خود کر کے جانا چاہیے

د ہی کے جلسہ میں جانے کے لیے بارہ یا پندرہ حضرات تیار تھے (حضرت نے) فرہ یا کہ سب لوگ مولا ناہی کے ذمہ جاکر پڑیں گے (ان کے اوپر کافی بار ہوگا اورا نتظام کرنے میں وہ بڑے پریشان ہوگے )اس کا اچھ طریقہ بیرے کہ کھانا یہاں سے تیار کرکے لے چیس اور وہاں پہنچ کراس کی اج زت لے لیس (پھرسب لوگ مل کر کھالیں) (حس معزیہ)

### اسلامی ننهذیب حصه اوّل آ داب سلام

ا... ا آپی میں ملام کیا کرواس ہے آپس میں محبت بردھتی ہے۔

۲ سلام میں جان بیجان دانوں کو تخصیص مت کروجو مسلمان ٹل جائے اس کو سلام کرو۔
۳ سوار ہونے والے کو جائے کہ پیدل وائے کو سلام کرے اور چینے والا بیٹھنے والے کو اور تھوڑ ہے آ دمی زیادہ آ دمی کواور م عمروالا زیادہ عمر والے کو۔

س ... جو محض بملے سلام کرتا ہے اس کوزیادہ تو اب ماتا ہے۔

۵ اینے گھرجا کر گھروا ہوں کوسمام کیا کرو۔

۲ اگر کئی اوگول میں ہے ایک شخص سلام کرے تو سب کی طرف ہے سلام کا فی ہے۔ای طرح کئی لوگول میں ایک شخص جواب دے دے تو کافی ہے۔(تعیم ایدین)

### سلام کرنے اور جواب دینے کا طریقہ

ا سلام اس طرح كيا كرو" السلام عليكم "اورجواب اس طرح دير كرو

"وعليكم السلام" (آداب المعاشرت جديد ببشق زيور)

۲. جوکوئی دوسرے کاسلام لائے تو یول جواب دو۔ "و علیکم و علیهم السلام"

۳ . جب آنے والاسلام کرے تو جواب دینے والے کو چاہیے کہ قولاً (لیمنی زبان سے) جواب دے۔ (سریا ہاتھ کے اشارہ پر اکتفانہ کرے) اور احسان کا بدلہ اچھا اس وقت ہوتا ہے جب کہ احسان سے کچھز اکد ہو لیمنی جواب سلام سے اچھا ہوتا چاہیے۔ اگر اس نے "السلام علیکم" کہا ہے تو جواب دینے وال" وعلیکم السلام و دحمة الله" کے بلکہ و ہو گاته بر ھادے تو اور جھی اچھا ہے۔ (باس انکرہ)

۳۰۰۰ وریافت کیا گیا کہ خطوط کے اندر جوسلام لکھا ہوا آتا ہے مثلاً لکھتے ہیں السلام علیم تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام لکھنا چاہیے یا السلام علیکم لکھ ویتا کافی ہے؟ فرمایا فقہا نے دونوں کو کافی مکھا ہے۔

### سلام کاجواب اتنی زورسے دینا جاہیے کہ سلام کرنے والاجواب س سکے

سوال: سلام کا جواب اگرآ ہتددیا جائے کہ سلام کرنے والا ندی سکے تو جواب ادا ہوگیا یا سانا بھی ضروری ہے؟

جواب: ۔ اعلام (یعنی سلام کرنے واے کا جواب پرمطلع کرنا) ضروری ہے اگر قریب ہوتو سنانے کے ذریعہ سے اور اگر دور ہورہ یا گوٹگا ہوتو زبان کے جواب کے ساتھ ہاتھ سے اشارہ بھی کرے۔ (امداد انتادیٰ جسل)

# بجائے سلام کے آواب ماسلام مسنون لکھنا

ا... فرمایا بجائے سلام کے آداب کہنایا لکھنا بدعت ہے کیونکہ یہ تغییر مشروع ہے۔ (بینی شریعت کو بدلنا ہے) لبت بعد سلام کے اس شم کے ادب کے کمات لکھنے کا مضا لقہ نہیں۔(کالات اشریہ۔ صن العزیہ) ۲ . اگر خط میں کوئی یہ لکھے کہ "بعد سلام مسنون عرض ہے" تو چونکہ شریعت میں یہ صیفہ سلام کا نبیل بلکہ السلام علیکم ہے۔ اس لئے صیغہ ہے سلام کا جواب دینا واجب نہ ہوگا۔ سلام کا جواب جب بی واجب ہوگا جب اصل صیغہ ہے سلام کا جواب جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ (الافاضات الیومی)

# خطوط میں لکھے ہوئے سلام کا حکم

ا خطوط میں جوسلام لکھا ہوا آتا ہے اس کا جواب دینا واجب ہے خواہ خط میں لکھے یاز بانی جواب دے دے۔ ( افوالات شرفیر صن العزیز )

العض بجول كى طرف سے خطول میں جوسلام لکھا ہوا آتا ہے تو عام طور سے عادت بدہے كواس سمام كے جواب میں صرف دعا لكھ ديتے ہیں گرمیر ئز دیك اس سے جواب اور دعا دونو ل لكھتا ہول۔

۳ ۔ لیکن اگر وہ سلام نیچے نے تہ کھوایا ہو یا کسی بڑے نے اس کی طرف منسوب کردیا ہوتو اس کا جواب ہی واجب نہیں۔ (فاضت الیوب)

" میں بچوں کے خط میں دعا بھی لکھ دیتا ہوں ان کی دل جو ٹی کے لئے گر پہلے سلام بھی لکھ دیتا ہوں ان کی دل جو ٹی کے لئے گر پہلے سلام بھی لکھ دیتا ہوں کیونکہ بیسنت ہے۔سلام کونہیں چھوڑتا عبارت کی ترتیب یہ ہوتی ہے ''السلام علیکم بعد دعاء کے داشتے ہو''۔(ائق)

۵ اگر کسی مصدعده کر کے کہ تمہاراسلام بہنچاؤ نگاتوسلام پہنچاناداجب ہوجا تا ہے در نہیں۔

## استيذان يعني اجازت ليني ميس اختيار ب

خواہ کسی زبان وی اورہ میں ہولیکن سلام کے الفاظ نہیں بدلنا چاہیے

استیذان (لیعنی اجازت لینے ) کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے باہر کھڑے ہوکر سلام کرے
پراجازت مائے خواہ عربی میں مائے یا اردو میں ،خواہ دلی کی زبان میں یا لکھنو کی زبان
میں گر ایسالفظ ہوجس سے دوسرے کومعلوم ہوجائے کہ اجازت ما تگ رہا ہے۔
میں گرسلام کے الفاظ شریعت کے خلاف نہ ہول کیونکہ یہ تغییر مشروع ہے جو کہ بدعت

ہے۔ جیسے بعض جگہ آ داب و تسلیم ت کا روائ ہے ( یابہت سے لوگ گوڈ مورنگ یا نا وغیرہ کہتے ہیں بیسب غیر سلائی طریقہ اور غلط ہے ) ( آ داب المعاشرت جدید۔ کمالات اشر فیہ ) سلام وکلام میں بھی ہمارے بھائیوں نے دوسروں کا طریقہ اختیار کرلیا ہے گویا شریعت کی معاشرت کو بالکل چھوڑ دیا کوئی ٹوپی اتارکرسلام کرتا ہے کوئی انگریزی لفتلوں میں سلام کرتا ہے کوئی آ داب کہتا ہے۔ (تفعیں الدین الحقدین ودنیا)

سلام كرنے كالب ولہجدا ورانداز

ا شریعت نے صیغہ سلام میٹی (انسلام میٹیم) کے لفظ میں چھوٹے ہوئے میں پچھ تفریق تفصیل نہیں رکھی ۔ ہاں لہجہ میں فرق ہونا چاہیے کیونکہ پیطلمت واوب میں داخل ہے جس کی شریعت میں تعلیم ہے۔

جس کی ایک فرع بی بھی ہے کہ چھوٹا بڑے کے سامنے دنی ہوئی آ واز اور نیے زمندانہ لہجدے بولے اور سلام ہی پر بیر موقو ف نہیں ہے بلکہ برشم کے کلام بیں اس کا خیال رکھے۔ (معلاوج قوج المعند هفتہ تسوف وقتری)

۲ - چھوٹول ئے سام میں بھی بڑوں کے لیے وہی نفظ وصیغہ سلام ( بعنی انسلام علیکم ) ہے ہاں لہجہ میں سلام کریں اور علیکم ) ہے ہاں لہجہ میں سلام کریں اور بڑے ان کو حقیر نہ مجھیں ۔ (اوج توج حسن العزیز)

۳ باپ کو بیٹا ایسے لہجہ میں سلام کرے کہ سلام کے لہجہ سے معلوم ہو جائے کہ سلام کرنے والا بیٹا ہے۔ اس میں کون سے حرج اور کون ی تحقیر کی بات ہے۔
۲۰ بعض لوگ پچھالی اوا سے اور ایسے لب ولہجہ سے سلام کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا محبت میکی پڑتی ہے۔ بعض اوقات کسی کے فقط سلام کرنے سے عمر بھر کے لیے مجبت ہوگئی۔ (آواب العاشرت اضافیشدہ)

متفرق آ داب

ا جب مجلس جی ہوئی ہواور گفتگو ہور ہی ہوتو سلام نہیں کرنا ج<mark>ا ہے۔ بعض</mark> لوگ جے میں

اسلام علیم کہ کرلٹی ساماردیے ہیں جس ہے گفتگو کا سارا سسد ختم ہوجا تا ہے اور تی مجمع پریش نہو جا تا ہے۔ یہ داب مجس کے خلاف ہا سے دوسروں کو تحت تکلیف ہوتی ہوتی ہے۔ (حس اس بر)

۲ اگر مجلس میں کوئی خاص گفتگو ہور ہی ہوتو نے آنے والے کہ بیرچا ہے کہ خواہ فو اہسل م کر کے اپنی طرف متوجہ کر کے سلسمہ گفتگو میں مزاحم نہ ہو بلکہ بیر کرنا چا ہے کہ چکے سے نظر بچا کر بیٹھ جائے ہے کہ چکے موقع پا کرسلام وغیرہ کرسکتا ہے۔ (آداب العاش ہو جدیہ)

۳ جب گفتگو میں کوئی مشغول ہوتو آنے والے کو چکے بیٹھ جانا چا ہے بینیں کہ جب میں سلام کر کے لٹھ سامار دیا اور مصافحہ کرنے گئے۔ بہ بر تہذیبی کی بات ہے اور تکلیف کا سب ہے۔ (کمان ہ اشرنی)

ہ ایک جمہ دار آ دمی یہاں آتے ہی جیکے بیٹہ جاتے ہیں سلام بھی نہیں کرتے ایک صاحب نے اعتراض کیا کہتم بڑے برتہ ڈیب ہوکر بل سلام کئے آ کر بیٹہ جاتے ہو۔ انہوں نے کہا کہتم بڑے بدتہ ذیب ہوکہ کام کے وقت سلام کرتے حرج کرتے ہوفقہا نے انہوں نے کہا کہتم بڑے بدتہ ذیب ہوکہ کام کے وقت سلام کرکے حرج کرتے ہوفقہا نے ایسے وقت اوقات بیل سلام کرنے کو کمروہ فرما ویا ہے۔ (آداب العاشرے جدید)

### سلام کرنے میں ہاتھ اٹھانا یا جھک کرسلام کرنا

فرمایاسلام کے وقت جواکٹر لوگوں کی عادت ہاتھ اٹھانے کی ہے اس کا ترک کرنا
میرے نزدیکے ضروری ہے کیونکہ سلام کے ادا ہونے میں تو ہاتھ اٹھائے کوکوئی دخل نہیں بس
ہوتھ اٹھا نامحن تعظیم کے لئے ہے اور غالبًا اس کی اصل بیہ ہے کہ بعض سلاطین نے اپنے سلام
کے لئے تجدہ تجویز کیا تھا۔ چندروز تک تو وہ تجدہ اپنی اصلی جیت پر رہا۔ پھر چونکہ ہروفت
زمین پر جھکنے میں ایک کونہ تکلف تھا اس لئے کھنِ دست (یعنی ہاتھ کی بھیلی) کوز مین کے
وائم مقام کر کے اس پر پیشانی رکھنا اور پچھ جھکن شروع کر دیا چنانچہ بیارسم آج تک اس ہیت
سے باتی ہے اور تا پہندیدہ ہے۔

البتدا گرمخاطب دور ہوکہ وہاں تک سلام کی آواز پہنچنامشکوک ہوتواعلام (اطلاع) کے لئے ہاتھ سے اش رہ کردینا جو کڑے کئے التحصیت کی کوئی وجہنیں ۔ (دوات میدینہ مقالات عمت)

سلام ومصافحه کے وقت جھکنے کا تھم

فرمایا ابھی ایک صاحب نے (مصافحہ کے بعد) ہاتھ چوے تھے۔ میں تو بیضا تھا اور وہ کھڑے ہے بالکل رکوع کی کی صورت ہوگئ تھی۔ رکوع کی ایک صورت بنا نا فی نفسہ تو جائز نہیں صدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ قلنا یا رسول اللّه ااینحنی بعضا البعض قال لاینحنی. صحابہ نے عرض کیا کہ ہم لوگ ملنے کے وقت آپس میں جھک بھی جایا کریں؟ فرمایا لاینحنی جھکوئیں۔ اور بیام تحبہ بانحناء (یعنی جھکنے کے مشابہ) ہے گوانحناء فی نفسہ اس ممانعت میں وافل نہیں کیونکہ اس تصدیب نہیں لیکن صورت میں اس کے مشابہ فی نفسہ اس ممانعت میں وافل نہیں کیونکہ اس تصدیب نہیں لیکن صورت میں اس کے مشابہ ہے۔ غرض انحناء تو ہے گولازم کے درجہ میں شہی کے درجہ میں نہیں۔ (حن عورب)

بيرجيحونااور پكرنا

ایک ماحب نے حضرت والا کے چرپڑنا جاہ۔ مزاحاً فرمایا کہ یاؤں پکڑنے کی رسم پہلوانوں کی ہے کہ دہاں یاؤں پکڑنے کی رسم پہلوانوں کی ہے کہ دہاں یاؤں پکڑ کر دوسرے کو گراتے ہیں اس لئے من تشبه بقوم فہو منهم ہیں داخل ہونے کی وجہ سے یہ (طریقہ) قائل ترک ہے (نیزیة ہندووں) اطریق ہے) (من امریز) من کسی کے آئے کے وقت لیطور تعظیم کے کھڑ اہونا

لاتقومو الحما تقوم الاعاجم (لین عجمیول کی طرح تم لوگ نہ کھڑے ہوا کرو)
اس کے متعلق تمام علاء کا قول ہے کہ اس میں کھڑے رہے کی مم نعت ہے۔ ( کھڑے ہوئے کی ممانعت ہے۔
کی ممانعت نہیں) گربعض علاء کا قول ہے ہی ہے کہ کھڑے ہوئے سے بھی ممانعت ہے۔
کٹر سے سے علاء ای طرف گئے ہیں کہ تعظیماً کھڑا ہوتا جا کڑ ہے جس کے جواز کی ایک ولیل ہے بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعلیہ وسلم نشریف لاتے ہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعی لی عنہا کھڑی ہوجاتی تھیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عنہا کھڑی ہوجاتی تھیں تو خود حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوجاتے تھے۔ گواس کا جواب بھی حاضر ہوتی تھیں تو خود حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوجاتے تھے۔ گواس کا جواب بھی ہوسکتا ہے کہ یہ قیام تعظیم سے نہ تھا جو شی میت سے تھا بہر صال مسلم اجتہادی ہے کین بیتو تھینی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اینے لئے پند دفر ماتے تھے۔ اگر دونا پند بیدگی شری نہ ہوتو طبی

توضرور تھی جس ہے ہے تکلفی کا ہند ہونا معلوم ہوتا ہے۔ (الافاضات اليوب)
قدوم (ليحنی سی کے نے کے وقت) کھڑا ہوجا ٹا اکثر علماء کے نزد کی جائز ہے۔ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے اس کو بھی پہند نہیں فر مایا۔ (افاضات الیوب)
باتی یہ کہ حضور صلی امتد علیہ وسلم نے اپنے لئے کیوں نہیں پہند فر مایا؟ اس کی وجہ تو اضع اور سیادگی اور بے تکلفی تھی چنانجے مرقاق میں مصرح ہے۔ (اداوالفتادی)

قیام تعظیمی کے جواز وعدم جواز کا ضابطہ

ا ۔ قیام کی چند شمیں ہیں ایک محبت کا۔ وہ ایسے شخص کے لئے جائز ہے جس سے محبت کرنا جائز ہے۔

۳ ... دوسری قسم قیام تعظیمی ہے اس میں اگر تعظیم دل ہے ہے تو وہ شخص اس تعظیم کے قابل ہونا چ ہیے ورندا گر تعظیم کے قابل نہیں مثلاً کا فرہے تو اس تنم کی ( لیعنی وں کی تعظیم کے ساتھ ) جائز نہیں۔

سر ادرا گرفتظیم مرف ظاہر میں ہادروہ کی مصلحت ہے مثلاً بیدنیال ہے کہ اگر تعظیم نہ کریں گے تو پیخص کی ہوایت تعظیم نہ کریں گے تو پیخص کرئی ہوجائے گا۔ یا بی کہ خوداس کی دل شکنی ہوگی یا اس شخص کی ہوایت پرآنے کی امید ہے یا بیاس شخص کا تکوم ونو کر ہے یا ایسی ہی اور کوئی مصلحت ہے تو جائز ہے۔

اور اگر نہ وہ قابل تعظیم ہے نہ کوئی مصلحت وضر ورت ہے تو ممنوع ہے۔

میں جواس کی ممانعت آئی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ ایک شخص ہیں ہواس کی ممانعت آئی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ ایک شخص ہیں اور میں۔

اعاجم میں یہی عاوت ہے بیمنوع اور حرام ہے۔ (اداوالفتاوی)

خلاصه كلام

کسی بزرگ یا معزز (عزت والے فخض) کے آئے وقت بطور تعظیم کے کھڑے ہونے پس کچھ مضا کقنہیں۔ مگراس کے بیٹھنے سے (خود بھی) بیٹھ جاتا چاہیے۔ بید کفار کی مشہبت ہے کہ سردار بیٹھارہے اور سب حشم وخدم کھڑے رہیں بیٹکبر کا شعبہ ہے۔ البتہ جہال زیادہ بے تکلفی ہواور بار بارا شخفے سے ان بزرگ کو تکلیف ہوتی ہوتو ندا شخف۔ (تعلیم الدین) سمارام کرنے کی بابت اہل علم کی کو تا ہی

جھے علاء سے شکایت ہے کہ ہم لوگ اپنے کو بڑا بھتے ہیں یوام کوسلام کریں۔ ہم عوام کو عار آئی ہے بلکہ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ پہلے دوسرے ہم کوسلام کریں۔ ہم عوام کو حقارت کی نظر سے و کیھتے ہیں حالانکہ مناسب بیدتھا کہ ہم ان کے ستھ شفقت کا معاملہ کرتے ۔ بتلا ہے اگر ایک تندرست آ دمی بیار کو د کیھے تو اس کوم یض کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے ۔ فلا ہر ہے کہ اس کو د کھے کر رحم آتا ہے۔ ایسے ہی مناسب بیدتھا کہ علاء عوام پر رحم کرتے چاہی اور ان سے شفقت برتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہی ہے۔ ہم خو داپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بنداء بالسلام (یعنی پہلے سلام نہیں) کرتے اور اس کا منشاء وہی اسپے آپ کو برا آسمجھنا ہے یا راستہ میں عبو (برتری) چاہیے ہیں کہ جدھر نکل ج کیں نظریں ہم اسپے آپ کو برا آسمجھنا ہے یا راستہ میں عبو (برتری) چاہیے ہیں کہ جدھر نکل ج کیں نظریں ہم پراٹھ جا کیں۔ بیسب برا ابنا اور کم ہی ہے۔ (العبد الربانی محد تقور فرائن ۔ الموق ، الی الشوق)

### ذكر وعبادت اور تلاوت قرآن كے وقت سلام كرنا

بعض اوقات سلام کرنامنع بھی ہے مثلاً عبادت کے وقت خواہ وہ ذکر ہویا قرآن یا نماز
ایسے وقت میں سلام کرناممنوع ہے۔ کیونکہ ایسے وقت سلام کرنا فدا تعالیٰ کی طرف سے ہٹا کر
اپنی طرف مشغول کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حاکم کے پاس بیٹھا ہواس سے
با تعمی کرر ہا ہوا ورایک شخص اس کواپنی طرف مشغول کرر ہا ہو۔ تو کیا بیخلاف اوب نہ ہوگا۔

کن مواقع میں سلام نہیں کرنا چاہئے

قاعدہ کلیہ: فقہاء نے جومواقع سلام نہ کرنے کے تجویز کئے ہیں ان میں بیدہ کھنا چاہئے کہ امرمشترک کیا ہے (اس سے قاعدہ کلیہ بجھ ہیں آ جائے گا)۔
سواکٹر مواقع ہیں امرمشترک یہی ہے کہ جس موقع پرسلام کرنے سے قلب مشوش ہو جائے (لیمنی دل پریشان ہو جائے) اس موقع پرسلام نہ کرو۔ اور اگر کسی ایسے موقع پرسلام کیا تواس کا جواب دینا واجب نہیں۔

ا ، انہیں مواقع میں ہے یہ جمہ کہ جب کوئی پانی ٹی رہا ہویے کھانا کھار ہا ہوتواس وقت سلام نہ کرو۔ اب ویکھئے یہ بھی کوئی بہت بڑا شغل تھا۔ لیکن اتن کی تشویش ہے بھی ووسرے کو بچانے کا تھم فر مایا گیا ہے چنا نچہ ایسے مواقع پر اگر کوئی سلام کرے تو نقبہا اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ میں نے غور کیا تو بیراز معلوم ہوا کہ مکن ہے س وقت گلے ہیں لقمہ ہوا ور سلام کا جواب دینے ہیں اٹک جائے۔ پھندایڑ جائے اور مرجائے۔

٢ ... اى طرح اكركوني وظيفه يره حتا مو

سسب یا قرآن پڑھتا ہوتو الی حالت میں بھی ان کا فوی ہے کہ سلام نہ کرواور سے
الی باتیں (اوراحکام) ہیں کہ ان کے لئے تعلیم کی حاجت نہیں کیونکہ بیا مورطبعیہ ہیں اگر
طبعت سلیم ہوقو وہ فور تجویز کر لئے گی کہ کس موقع پر کیا کرنا چاہئے۔ (بان منا تالیدی)
ایک ہزرگ فرماتے ہیں کہ جوشخص اللہ کے ساتھ (ذکر وجادت میں) مشغول ہونے
والے کو اپنی طرف مشغول کرے اس کو ای وقت اللہ تعالیٰ کی نارائمنگی لائن ہوتی ہے بڑی
زیادتی کرتے ہیں وہ لوگ جوشئول باللہ کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ اور یادر رکھنا چاہئے کہ جب
اس مے ممانعت کی علمت قلب کا تی غیر (لینی اللہ کے علاوہ) کے سرتھ شغول ہونا ہے تو جیسے
ذکر کے وقت سلام کرنا ممنوع ہے ایسے ہی کوئی الیہ حکمادنا ، کھانستا یا اس کے چیچھے بیٹھ
جانس ہمنو را ہے۔ اس سے دوسرے آ دگی کی طبیعت پریشان ہوتی ہے۔ اکثر لوگ بزرگول
کے پاس جاتے ہیں اوران کو شغول پاتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی طرف متوجہ کریں تو
الی ترکیش کرتے ہیں جس ہوں بڑھتا ہو یاذ کروشغل ہیں مشغول ہواس کو سلام مت کرو۔ چا
یا در کھو جوشخص قرآن مجمد پڑھتا ہو یاذ کروشغل ہیں مشغول ہواس کو سلام مت کرو۔ چا
یا در کھو جوشخص قرآن مورش کے بیار میں بھی کہ کا میں مشغول ہواس کو سلام مت کرو۔ چا

یادر کھو جو محفق قرآن مجید پڑھتا ہو یاذ کروشغل میں مشغول ہواس کوسلام مت کرو۔ جا کردیکھو کہ وہ کس حالت میں ہیں اگر سلام کا موقع ہوتو سلام کرو۔ ورنہ چیکے ہے اس طرح بیٹھ جاؤ کہ ان کوتمہارے آنے کی مجمی خبر نہ ہو۔

ہاں اگرشد بدضرورت کیڑے تواس دفت ذکر کو چھوڑ کر دوسرا کام کرنا ہیاور ہات ہے مثلاً نا بینا کنویں میں گرنے گئے توایسے دفت میں تو نماز تو ٹر کر بھی اس کو بچانا ضروری ہے۔ (وعظ البيديب وحوق المعاشرت المعقد حوق وفرائض)

### کونسی مشغولی کے وفت سلام کرنیکی ممانعت ہے مشغولی تبن قتمیں

فقہاء نے لکھا ہے کہ جس وقت کوئی دومری طرف مشخول ہوتو اس وقت ملام نہ کرے اور مشخولی کی تین صور تیں گئے ہیں یا تو معصیت (لینی کسی گناہ) ہیں مشخولی ہو۔ یااطاعت (عبادت) مشخولی کی تین صور تیں گئی ہیں یا تو معصیت (لینی کسی گناہ) ہیں مشخول ہو۔ یااطاعت (عبادت ہمل یا کسی حاجت طبعیہ ہیں۔ تینوں صور تو اس میں منح کیا ہے۔ اول ہیں اہانت کے لئے۔ دومری اور تیسری صورت ہیں ترج کی دجہ ہے۔ بعض اوقات کھا نامنہ ہیں ہوتا ہے اور پیخص اس کوا تارنا چاہتا ہے استے ہیں کسی نے کہا ''السلام علیم'' اور طبعی بات ہے کہ جواب کا تقاضا سلام سننے کے ساتھ ہی فوراً ہوتا ہے اس کے قالم اس کے ساتھ ہی خواب دیا تو بعض اوقات لقمہ مزیض اٹک جاتا ہے۔

بس خلاصہ بہے کہ جوخص مشخول ہواس کو سلام نہ کرنا جا ہے چیکا جا کر جیشہ جائے۔ (حن امریز) فقہاء نے فہرست لکھ دی ہے جن حالات میں سلام کرنا مکروہ ہے ان میں یہ بھی ہے کہ جوطبعی یہ دبنی کام میں مشخول ہو۔ چٹانچہ کھانا کھاتے میں سلام کو مکروہ لکھا ہے اور باتنیں کرنے کی اجازت دی ہے۔ (حن العزیز)

متجدیا مکان میں کوئی نہ ہوتو سلام کرے یا نہ کرے

ایک مخص نے سوال کیا کہ اگر مسجد میں کوئی نہ ہوتو سلام کرے یانہ کرے؟ فرمایا کرے۔ ای طرح خواہ گھر اکیلائی ہواس میں بھی سلام کرے کوئی انسان ہیں او ملائکہ تو ہوتے ہیں۔ (حن امریز)

استنجاء خشك كرتے وقت سلام وجواب

سوال: \_ استبراء کرتے وفت سلام کا جواب وینا یا خودسلام کرنا چاہتے یا نہیں ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حاکضہ عورت بھی سلام کرتیں اور سلام کا جواب دیتی تھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قطرات کا آناسلام کے واسطے منع نہیں ۔

الجواب: \_ در مختار میں باب مفسدات الصّلوٰ ق میں ان مقات کو شار کیا ہے جن میں سلام کرتا مکروہ ہے ۔ مگر اس حالت میں بیشار نہیں کرائی اورغور کرنے ہے اس کے علاوہ بھی ممانعت کی کوئی دلین نبیں معلوم ہوتی ہے (اس لیے جائز ہے) فل ہر أبيدتم بلاسند پڑگئی ہے ( كماس حالت بيل سلام كرنے اور جواب دينے كوغلط بچھتے ہيں۔) (اماد التادی)

بھیک ما نگنے والے سائل کے سلام کا جواب

فقہاء نے عجیب عجیب جزئیات تکھی ہیں ،لکھا ہے کہ اگر سائل ( بھیک ما تگنے والا ) آ کرسلام کرے اور چھر بھیک ما نگے اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں اس لیے کہ اس کا مقصود سلام کرنا نہیں بلکہ ما نگنا ہے۔ ( منوفات سے سریت )

اگر وعده كرليا تو سلام پہنچانا واجب ہے

فرمایا اگر کی سے وعدہ کرے کہ تمہاراسدام بہنچ دول گاتو بہنچاناواجب موجاتا ہے در نہیں۔ (کلمہ این)

عام مجلس عام مشغولی کے وقت سلام کرنے میں کوئی مضا کفتہ ہیں

ایک سوال کے جواب میں فرمایا عام مجلس میں کسی شغل (کام) میں بھی ہوں تو بھی ایسے وقت میں سلام کرنا جائز ہے۔ اور یہ (لیمنی خطوط کے جواب لکھن) تو کوئی ایسا شغل بھی شہیں۔اس میں تو میں خود بولتر ہوں۔اس لئے اس میں سلام کرنا درست ہے۔ (کھہ الحق)

جن موقعول پرسلام کرنا مکروہ ہے

فرمایا فقہاء نے بعض مواقع میں سلام کرئے وکروہ لکھا ہے۔ (ان میں سے چندمواقع یہ ہیں)۔ ۱۔ معصیت میں (یعنی جومحص کسی معصیت میں مبتلا ہو) جیسے شطرنج کے کھیل وغیرہ۔

۲۰ نجاست میں جیسے بول براز میں ( یعنی پییٹاب یا خانہ کے وقت )

٣ حاجات من جي كهانا كهانے يا ياني ينے ميں۔

٣٠٠ . طاعات جيسے نماز، تلاوت قرآن شريف وغيره کي مشغولي ميں۔

حضرت یافعی رحمة القدعلیه فر ماتے ہیں کہ جوشخص مع اللّٰد کو (جو طاعات وعبِ دات میں مشغول ہونے والے فیر مشغول کرے (شدید ضرورت اور مجبوری کے بغیر

تو) اس پرفوراً وبال پڑتا ہے اس لئے جب کوئی ذکر وغیرہ میں مشغول ہواس ونت بھی سلام نہ کیا جائے۔(کمیة الحق)

غيرمسكم يصلام اوراسك سلام كاجواب

فرمایا جب کوئی غیر مسلم سلام کرتا ہے تو میں '' جناب'' کہدویتا ہوں۔ول میں یہ بھے لیتا ہوں کہ جنابت ہے مشتق ہے (جس کا مطلب ہے کہنا پاک) کیونکہ وہ کائی عسل نہیں کرتے۔ اور بھی '' سلام'' کہنا ہوں تو بیارا دہ ہوتا ہے کہ اللہ تم کو گفر ہے سلامتی بخشے ۔اور (اگر مجھی آ داب کہنا پڑے تو) آ داب کے یہ عنی مراد لیتا ہوں کہ آ پاؤں داب) اورا گرغیر مسلم (کے سلام کے جواب میں) اشارہ ہی کردے تب بھی کافی ہے۔ (کھمۃ الحق)

### سلام کے وقت ماتھے پر ہاتھ رکھنا! مصافحہ کے بعد سینہ پر ہاتھ رکھنا

بعض لوگ سلام ملیم کرتے وقت ماتھے پر ہاتھ دکھ لیتے ہیں یا جھک جاتے ہیں۔ ای طرح بعض لوگ مصافحہ کر کے سینہ پر رکھتے ہیں بیرسب خلاف شرع اور بے

اصل ہے۔(اغلاط الموام) آواب مصافحہ

۱ مصافی کرنے ہے دل صاف ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ (تعلیم الدین)
 ۲ مصافی آنے کے وقت کرنا چاہیے یا جائے کے وقت۔ (الافاضات)

۳ مصافح ایسے وقت مت کرو کہ دوسرے کے ہاتھ ایسے کام میں مصروف ہوں کہ ہاتھ خالی کرنے میں اس کو خلجان (پریشانی اور حرج) ہوگا۔ اگر ایسا ہوتو) سلام پر کفایت کرو۔
ای طرح مشغولی کے دفت میں بیٹھنے کیلئے اجازت کے انظار میں مت رہو بلکہ خود بیٹھ جاؤ۔
م جو آ دمی تیزی ہے جارہا ہوراستہ میں اس کومصافحہ کے لئے مت روکوشا بداس کا کوئی حرج ہوجائے۔ ای طرح ایسے دفت میں اس کو کھڑ اکر کے بات مت کرو۔
کاکوئی حرج ہوجائے۔ ای طرح ایسے دفت میں اس کو کھڑ اکر کے بات مت کرو۔
مدین بعض آ دمی مجلس میں بینچ کر سب سے الگ الگ مصافحہ کرتے ہیں اگر چہ سب

سے تعارف مذہوجس میں بہت وقت صرف ہوتا ہے اور پوری مجلس مشغول اور پریشان رہتی ہے۔ مناسب یہ ہے جکہ جس کے پاس قصد (اراوہ) کرکے آئے ہواس کے مصافحہ پر اکتفاء کرو۔ ابت گردوسرے ہے بھی تعارف (جان پہچان) ہوتو مضا کفتہ بیس۔

۲. محبت سے معانفہ کرنے میں مضا کفتہ بیں البتہ شہوت کے ساتھ حرام ہے۔

(تعیم الدین و درندگ)

#### مصافحه كے قواعد وضوابط

ان من تمام تحیتکم المصافحة. آیا ہے۔جس کامطلب بیہ کرمص فحی تم سارم ہاور سمام کے لئے بھواوئی ہوں گے۔مثلاً لکھا سمام کے لئے بھواعد مقرر بیں تو مصافحہ کے لئے جو کہ اس کا تابع ہے بدرجہ اولی ہوں گے۔مثلاً لکھا ہے کہ اذان کے وقت سمام نہ کر واور بھی مواقع بیں جن کا حاصل بیہ ہے کہ مشغولی کے وقت سمام نہ کرنا چاہیے۔اس لیے معلوم ہوا کہ مشغولی کے وقت مصافحہ بھی نہ کرنا چاہیے۔ ( وب المعشر ت

الغرض جیے سلام کے لئے بچھ قواعد مقرر ہیں مصافحہ کے لئے بھی ہیں جنکا خلاصہ بیہ کہ مشغولی کے وفت مصافحہ نہ کرواور نہ اس میں اتناغلو کروکہ تکلیف کا باعث ہوجائے۔ (سن احریہ)

مصافحہ کرنے میں دوسرے کی راحت کا خیال

فرمایا جمعہ کے روز باہر کے وگ آئے ہیں۔ مصافحہ کی بجر مارہ وتی ہے ہوئے باز وہ ضوکر کے پن سے لوگ مصافحہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ اوب کی وجہ سے مصافحہ کے لئے تاز وہ ضوکر کے آئے ہیں۔ بیر بالاب آتھ ما نند برف کے شنڈے ہوتے ہیں۔ میر بے تو ہاتھ من پڑ جاتے ہیں۔ برااادب توبیہ کے اس کا اہتمام کرے کہ دوسرے کوراحت پنچے ۔ (افاضات ایوب) مصافحہ کی فرض ہے؟ واجب ہے؟ جس کی وجہ سے کی مسلمان کو تکلیف پہنچا کی جائے؟ مصافحہ مستحب ہے اور تکلیف نہ پنچانا فرض ہے۔ اس کا بالکل بھی خیال نہیں۔ لوگ یہ بات ہی مصافحہ میں مصافحہ کے موقع بر مصافحہ و معالقہ کر نے اور یو تکلف پہنچانا گناہ ہے۔ (افاضات اور) عبید کے موقع بر مصافحہ و معالقہ کر نے اور عید مہارک ہو طفے کے وقت کہتے ہیں ایک صاحب نے سوال کیا کہ عید کے دن ''عید مہارک'' جو طفے کے وقت کہتے ہیں اور مصافحہ کرنا کیسا ہے؟

فرمای کہ عید مبارک کبن تو درست ہے نقبہاء نے بھی مکھ ہے۔ باتی مصافحہ سواول ملاقات کے شروع میں) یا تفاق عماء جائز ہے اوروداع ( یعنی رقصتی کے وقت) باختلاف علاء مشروع ہے اورعی کا مصافحہ ال دونوں سے الگ ہے اس سے بدعت ہے۔ باختلاف علاء مشروع ہے اور معانقہ اور بھی فتنے ( برا ) ہے۔ لوگول کی حالت یہ ہے کہ نماز عید سے پہنے تو باتیں کررہے تھے نماز ختم ہوئی ورمصافحہ کرنے گئے۔ (من احریز)

تماز کے بعد کا مصافحہ بدعت ہے۔(اہ ضات الیومیہ) سوال: عید بن بیس مصافحہ ومعانقہ جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: قاعد کلیہ ہے کا عبادات میں حضرت شارع عدید السلام نے جو بہت وکیفیت معین فرمادی ہے اس میں تغیر وتبدل کرنا جائز نہیں اور مصافحہ جونکہ سنت ہے اس لئے عبادات میں بہت وکیفیت منقولہ ہے تجاوز (یعنی جو بہت وکیفیت منقولہ ہے ہودر (یعنی جو بہت وکیفیت منقول ہے اس ہے آگے بڑھن جائز نہ ہوگا اور شارع علیہ اسلام سے صرف پہلی ملا قات کے منقول ہے اس ہے آگے بڑھن جائز نہ ہوگا اور شارع علیہ اسلام سے صرف پہلی ملا قات کے وقت بیں وقت ہالہ جماع یہ رضتی کے وقت بیں اختلاف کے سرتھ منقول ہے۔ (یعنی رضتی کے وقت بیں اختلاف کے سرتھ منقول ہے۔ (یعنی رضتی کے وقت بیں اختلاف میں ہوء اور کوئی موقع وتجویز کرنا تغییر اختلاف ہے) اور بس اب اس کیسے الن (۲) دو وقتوں کے سواء اور کوئی موقع وتجویز کرنا تغییر عبادت ہے (بعنی عبادت کو بدلنا ہے) جو ممنوع ہے۔ بہذا مصرفحہ بعد عیدین یا بعد نمی ز ہجگانہ مکر وہ بدعت ہے۔ شری بیل اس کی تصریح موجود ہے۔ ( مدالات کی شری ب بستراء)

مصافحہ کے بعد ہاتھ چومنے کی رسم

مص فی کے بعد ہاتھ جو منے کی رسم کو موقوف کرنا چاہیے۔ گوج تر سہی لیکن سنت و نہیں ہے۔

(اور اس کے ممنوع ہونے کی دلیل ہے ہے کہ) حدیث میں ہے کہ کسی کے سے اس کن اس کے منوع ہونے کی دلیل ہے ہے کہ کا حدیث میں ہے کہ کسی کے سے اس کن قطعت عنق تعریف مت کرو۔ ایک مختص نے دو سرے کی مدح کی گئی آپ نے فر مایا۔ ویلک قطعت عنق اخید کی۔ ارے بھلے مانس تو نے اپنے بھی فی کی گردن کا ہدو کی۔ اب دیکھواس کی علت کیا ہے؟

اس تعریف کی ممانعت کی علت میں ہے کہ اس سے عجب (خود پسندی) اور ناز پیدا ہوتا ہے تو میں دیکھا ہوں کہ دی اثر اس فعل میں ہے۔خواہ مخواہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بردے ہیں جھی

توہ ادر سے ساتھ اید برتاؤ ہوتا ہے ورجس طرح تعریف کرنا اس اڑے سبب سے ممنوع ہے کیکن کہ میں مصلحت ہے جا کرنا ہو جا گر ہو جا ہو جا گر ہو جا جا گر ہو جا گر ہو جا جا گ

مصافحہ کے بعد ہاتھ چومنایا ہیر میں ہاتھ لگا کر چہرے پرملنا

مصرفی کے بعد جو ہتھ چومنے کی رسم ہے اس کو موقوف کردینا جا ہے کیونکہ اصل سنت تو نہیں۔ بال اس کی بنیاد شوق ہے۔ سنت تو نہیں۔ بال اس کی بنیاد شوق ہے۔ اس لئے اگر شوق ہے تو مضا کقہ بیس کیکن سنت تو نہیں ۔ بال اس کی بنیاد شوق ہے اس لئے اگر شوق ہے تو مضا کقہ بیس کیکن ہے وجدانی بات ہے کہ کی وقت شوق کا غلبہ ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں جوتا۔ جب نہ ہوا تو اس وقت ( بھی ہاتھ چومنا ) تقشع ہے اور تصنع ( بن وف وَتَكُلف ) اکا برطر لفت کے نزد یک براہے۔ ( کی مناشر نیہ )

اور بیر بیں ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چبرے پر ملنے میں قواعد سے تفصیل معلوم ہوتی ہے کہ اگر ممسوح (یعنی جس شخص کے بیر چپوے جارہے ہیں وہ) متبرک متفتی ہوا اور چپونے والا متبع سنت سیجے العقیدہ ہوتو جائزے۔ورنہ نا جائز۔( مدا دالفتاوی) وائتداعلم۔

ایک صاحب نے حضرت کے پیر پکڑنا جاہے مزاصاً فرمایا کہ یاؤں پکڑ نے کی رسم پہلوانوں کی ہے کہ وہاں یاؤں پکڑ کر دوسرے کو گرائے ہیں۔اس لئے من تشبہ بقوم فہو منہم میں داخل ہونے کی وجہ سے (پیطریقتہ) قابل ترک ہے۔ (نیزیہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے اس لئے بھی قابل ترک ہے۔ (حس لعزیز) مرت

# مصافحہ کے ساتھ کوئی ہدیدوینا

بعض لوگ جومصافحہ کرتے ہیں روپیہ ہاتھ میں دے دیتے ہیں بیطریقہ پسندیدہ نہیں۔ کیوں کی مصافحہ سنت ہے اور اس سنت اور عبادت کوالیکی چیز کے ساتھ ملوث کرنا اور جمع کرنا جوصورت میں دین ہے تھیک نہیں۔ (مقال ساتھت)

انگوٹھول میں رگ محبت ہے بیرصد بیث موضوع ہے مصافی کی زکیب میں مشہور ہے کہ انگوٹھول کو دبارے یہ ہے اصل ہے اور بیصد میث موضوع ہے کہ انگو تھول میں رگ محبت ہے۔ (حن العزیز)

مہمانی ومیز بانی کا بیان مہمان کے حقوق وآ داب

ا مہمان کی خاطر مدارات کرو۔ ایک روز کسی قدر تکلف کا کھ نا کھلا دو۔ تین دن تک اس کاحق مہماتی ہے۔

۲ بر شخص کواسکے رتبہ کے موافق اس کی قدر ومنزلت کروسب کوایک لکڑی ہے مت ہانکو۔

۳ . اپنے دوستول اور رفیقول ہے اچھی طرح پیش آؤ۔ (تعلیم مدین)

۳۰ جومہمان ہواس کاضرور خیاں کرنا جا ہیےاورکو کی بات ایسی نہ کرنی چ ہیے جس ہےمہمان کی دلآ زاری ہو۔

۵ مہمان کے سامنے سی سے غصر ہونا بھی آ داب مہمانی کے خلاف ہے۔ (حن العزیز)

٣... . مهمان کوگھرے درواز ہ تک پہنچانا سنت ہے۔ (تعنیم الدین)

میزبان کے حقوق اورمہمان کی ذمہداری

مہمان کا اکرام اور خاطر مدارات میز بان پرتولازم ہیں بی ساتھ بی ساتھ مہمان پر بھی پچھ حقوق ہیں۔

ا منجملہ ان کے رہیمی ہے کہ میز بان جس جگہ بٹھائے وہیں بیپٹر جائے۔

بعض اوقات کسی جگہ بٹھانے میں میز بان کی کوئی خاص مصلحت پر دہ وغیرہ کی ہوتی ہے۔

۲ اور آ داب مہمانی میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ کسی ایسی چیز کی فر مائش نہ کرے
جس کا مہیا ہونا مشکل ہوا گرچہ کم ہی ورجہ کی اور آ سان چیز ہو۔ کیونکہ بعض وقات میز بان کو

پریشانی ہوتی ہےوہ چیز نہیں ملتی۔

سادر اورآ داب مہمانی میں ہے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کھانے میں کی چیز سے پر ہیز ہوتو پہلے ہی اطلاع کردے عین دفت پر دستر خوان پر ہیٹے کر کہنا ہڑی ہی بے تمیزی کی بات ہے۔ (جاس عیم الاست) سم جس کے یہاں مہمان ہواس کوا پے معمولات (پر ہیز وغیرہ) کی پہنے ہی اطلاع کردو۔ دستر خوان پر ہیٹے کر اپنے معمولات (پر ہیز وعادت) ہیان کرنا تہذیب کے

خلاف ہے۔(انفال میں)

### مہمان کے کئے ضروری ہدایات وآ داب

ا .....اگرکسی کے بہاں جاؤاورتم کو کھانا کھانا منظور نہ ہوخواہ اس وجہ سے کہ کھا چکے ہویا روزہ ہویا اور کس وجہ سے کھانے کا ارادہ نہ ہوتو فوراً جائے ہی اس کی اطلاع کردو کہ میں اس وقت کھانا نہ کھاؤں گا۔ ایسا نہ ہوکہ وہ انظام کرے اور انظام میں اس کو پریشانی بھی ہو پھر کھانے وقت یہا طلاع کردو (کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا) تو اس کا بہتمام وطعام ضائع ہوگا۔

مان وقت یہا طلاع کردو (کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا) تو اس کا بہتمام وطعام ضائع ہوگا۔

مان کو چاہے کہ کسی کی وعوت میز بان کی اجازت کے بغیر قبول نہ کرے۔

مان کو چاہے کہ جہاں جائے میز بان سے اطلاع کردے۔ تا کہ اس کو گھانے کے وقت تلاش کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ (آداب زندگی)

٣ .....مہمان کو چاہے کہ اگر مرچ کم کھانے کا عادی ہو یا پر ہیزی کھانا کھاتا ہوتو پہنچتے ہی میزیان سے اطلاع کردے۔ بعض لوگ جب کھانا دستر خوان پر آجاتا ہے اس وقت نخ ہے کرتے ہیں۔ (آداب ذرگ)

۵. مہمان کو چاہیے کہ اگر پہیٹ بھر جائے تو تھوڑ اسالن روٹی ضرور چھوڑ وے تاکہ گھر والوں کو پیشبہ شہو کہ مہمان کو کھانا کم ہوگیا اس سے وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ (آداب ندگ)

۲ .... اگر کوئی کریم وجوت کر ہاور مختلف شم کے کھانے ہوں تو مہمان کو چاہیے کہ سب شم کے کھانے کھانے کھانے سے بال اگر بیمار ہوتو جو چیز معنر ہووہ نہ کھانے اور دہ طبیب کی اتباع ہے۔ (انسل الموسل)
کھانے کھانے کھان کو میز بان کے توکروں (خادموں) سے تحکم (بینی حاکمانہ) لہجہ میں پائی نہیں ما نگنا جا ہے بلکہ اخلاق کے ساتھ کہنا جا ہے کہ درایا نی دیجے گاتھوڑ ایانی عنایت فرمائے گا۔ (من العزیز)

### بعض ضروري اصلاحات

ا ... مہمان ہے یہ ہوچھنا کہ کہاں تھہرے ہوعرف کے خلاف ہے۔ گرنہ ہو چھنے میں جھے کو تکلیف ہوا کہ وہ دوسرے میں جھے کو تکلیف ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کھانے کا انتظام کرایا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دوسرے صاحب کے مہمان ہیں۔ ای واسطے میں جا ہتا ہوں کہ خود کہہ دیا کریں کہ ہم فلال جگہ

تھ ہرے ہیں تا کہ میر ک فکر دور ہوجائے۔ اگروہ نہ کہیں تو کیا ہیں بھی دریافت نہ کروں۔

الکین بیالی جُد کے لئے ہے یہ شخص کے لئے جس کے قیام وطعام لین تھ ہرنے کی مختلف جگہیں ہوسکتی ہوں برایک کے لئے ہرجگہ کے سئے بیتھ مہیں۔ (مرب)

1. آج کل لوگوں کی معاشرت نئے طرز کی ہوگئی ہے۔ اگر مہمان سے تھہرنے کی مقدار پوچھی جائے کہ کہ ہوگا ہے۔ (من احزیر)
مقدار پوچھی جائے کہ کہ ہے کہ تھم ناہے تو اس کو خلاف ہتہذیب سمجھ جاتا ہے۔ (من احزیر)
مولانا مظفر حسین صاحب رحمة اللہ علیہ جہاں جاتے فورا کہ دیتے کہ بیس تہارا

مہمان دمیز بان ہے متعلق مختلف ضروری یا تیں

ا قاعدہ کلیہ ہے کہ آ دمی جہاں جاتا ہے اور وہیں قیام کرتا ہے تو وہ صفیحیں مرتب ہوتی ہیں ورنہ نہیں بعض لوگ یہاں آتے ہیں اور ادھرادھر تھم جاتے ہیں ججھے تو ان کے آنے کی قدر نہیں ہوتی۔(سن العزیز)

۲ مہمان کوزیبانیں کہ میزبان کے گھر جم بی جائے کہ وہ تنگ آجائے۔ (تقیم الدین)
مہمان بھی اگر غیر ضروری باتیں کرنے لگیں جس سے اپنے کام کا وفت ضائع ہونے
لگئے یا طبیعت تنگ ہونے گے تو ایسے وفت کی حیلہ بہانہ سے یا بغیر کسی حیلہ کے اٹھ جانا
عیاجے۔ مروت میں آ کراپنا دینی نقصان ہرگز گوارا نہ کرنا جا ہے۔ بس آہتہ آہتہ ای
طرح عادت ہوجائے گی این بھی اور مہمانوں کی بھی۔ (انعاز مینی)

کسی ہے فرمائش کرنے کاادب

کسی کے گھر مہمان جائے تو اس ہے کسی چیز کی فر مائش نہ کر کے بعض دفعہ چیز تو ہوتی ہے معمولی مگر وفت کی ہوت ہے۔ گھر والا اس کو پورانہیں کرسکتا۔ بلاوجہ اس کوشر مندگی ہوگ۔ اورا گرصا حب فانہ ہے کچھ فر مائش کرنا ہومثلاً کسی ہزرگ ہے کوئی تیمرک لیمنا ہوتو ایسے وفت اس کوظ ہر کر واور در خواست کر و کہ اس شخص کو اس کے پورا کرنے کا وفت بھی ہے۔ بعض آ دی عین وفت پر رخصت کے وفت فر مائش کرتے ہیں تو اس میں صاحب خانہ (میز بان) کو

بہت نگی پیش آتی ہے ایسا کام کرن جس سے دوسرے کوتگی پیش آئے جائز نہیں۔
اور تیم ک و نگنے میں اس کا بھی لی ظار کھو کہ وہ چیز ان بزرگ سے باعل زائد ہو (لیکن اس کا علم بہت مشکل ہے کہ بید چیز ان کی ضرورت سے زائد ہے ) اس لئے بہل طریقہ میہ ہے کہ کوئی چیز اپن کی ضرورت سے زائد ہے ) اس لئے بہل طریقہ میہ ہے کہ کوئی چیز اپن کی ضرورت سے زائد ہے ) اس لئے بہل طریقہ میہ ہے کہ کوئی چیز اپن کے دو کہ آپ استعمال کر کے جم کودے دیجئے۔ (آدب مدی)

بعضمهمانوں کی زبردست عام غلطیاں

ا ، بعض لوگ یہ کوتا ہی کرتے ہیں کہ اطلاع کئے بغیر بدفت کھانا کھائے بغیر بخیر ہے استے ہیں کہ اطلاع کئے بغیر بدفت کھانا کھائے کا انتظام ہیں کہ اس دفت میزبان کو کھانا تیار کرانے میں تکلیف ہوتی ہے اگر بدوفت پہنچیں تو کھائے کا انتظام اسپے طور ہے کرلیں اور فارغ ہوکر (یعنی کھانا کھاکر) جائیں اور جاتے ہی اطلاع کر دیں۔

۲۰۰ بعض مہمان ایسا کرتے ہیں کہ کھانا کھا کر پنچ گرجاتے ہی اس کو یہ اطلاع نہیں کی کہ میں کھانا کھا چکا ہوں اس وقت میرے لئے انتظام نہ کیا جے ۔ وہ پیچارہ نہ تو علم غیب پڑھا ہوا ہے اور نہ کاظ کی وجہ ہے یہ بچ چھسکتا ہے کہ آپ کھانا تو نہیں کھا چکے ۔ غرض اس نے احتمال کی وجہ ہے کھانا تیار کیا اور جب ان کے سامنے کھانا آیا تو آپ نے نہایت ہے رحی ہے ایک جملہ میں اس کے تمام انتظام کاخون کر دیا کہ جس تو کھانا کھا چکا تھا۔ بندہ خدا یہے کس نے منہ بند کر دیا تھا۔ بیلے ہی کہد دینا جا ہے تھا۔

۱۳ بعض مہمان ایسا کرتے ہیں کہ کھانا کھانے ہیں ہے اس وقت فرماتے ہیں کہ ہیں گوشت نہیں کھا تا۔ ہیں تو مرچیں نہیں کھ تارہ لم اگر پہلے ہی اس واطلاع دے دی جاتی تو کی مشکل تھ۔ اب وہ مظلوم فکر ہیں ہڑ گیں۔ کہیں پر وس سے بھیک ما نگرا پھرتا ہے۔ کہیں گھر ہیں گھی شکر تلاش کرتا ہے۔ اب وہ اس معنی مہمان ایسا کرتے ہیں کہ میز بان کواطلاع کے بغیر کہیں چل دیے۔ اب وہ النش کرتا پھرتا ہے اور گھر بحر بمو کا بیٹھا ہے۔ یا تو وقت گز ارکر آئے تب سب کا روز و کھولا گیا۔ یا آئر یہ کہد دیا کہ جھے کو فلال شخص نے اصرار کر کے کھلا دیا تھا۔ میں نے انکار بھی کیا گراس نے مانا ہی نہیں۔ اس بر تہذ یب کو یہ خرجی کی کہی کی ایسی دلجوئی کرنا کب جا تز ہے جس سے دوسر سے کی دل گئی (اوراس کو) تکلیف ہواور وہ بھی ایسے خص کوجس کا حق مقدام اور ثابت ہو۔

علی اور میزبان سے کی دعوت قبول کرلی اور میزبان سے اجازت لین دورکی بات ہے اس کواطلاع بھی نہیں گی۔

۲. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رخصت ہونے کا ارادہ کرلیا مگر میز ہاں کونہیں ہتلایا۔
اب عین وقت پرآ رڈر سادیا کہ ہیں اس گاڑی ہے جاؤں گا۔ سواری کا انتظام کر دو۔ اس کی مہمانی
کا سامان اور سارا انتظام بھی ضائع ہو گیا اور بعض اوقات اچ تک سواری کا انتظام کرنے ہیں
پریشانی ہوتی ہے۔ غرض بیسب پریشان کرنے کی ہاتیں ہیں۔ جن سے پچناوا جب ہے۔

ک بعض مہمان اپنے طور سے خود کھانے کا انتظام کرتے ہیں مگر میز بان کو اطلاع نہیں کرتے ۔ میز بان بچارہ انتظام کرکے کھانا تیار کرتا ہے لیکن مہمان صاحب وقت پر کہہ ویتے ہیں کہ میرے یا کہ انا موجود ہے یا کھانا کھا لیا ہے۔ اس سے میز بان کوکس قدر تکلیف ہوتی ہے اور اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ (حن العریہ)

### اگر کھانا ساتھ موجود ہوتو کیا کرنا جا ہے

فرمایا جب سفر کو جاتا ہوں اور سہار نپور کھے قیام کرنا ہوتا ہے اور اس عرصہ میں کھانے کا وقت ہوتو جہنے ہی اطلاع کر دیتا ہوں کہ کھانا ہمارے ساتھ موجود ہے یا یہ کہ فلال جگہ کھا تیں گاوقت ہوتو جہنے ہی اطلاع کر دیتا ہوں کہ کھانا ہمارے ساتھ موجود ہے یا یہ کہ فلال جگہ کھا تا ہوں گارا کہ کھانا ساتھ ہوتو میز بان کے گھر ججود یتا ہوں کہ اس کور کھانیا جائے اور اپنے بہاں کا کھانا ہمین ویا جائے یا دونوں کو ملا جلا کر استعمال کی جائے۔ اس سے آہیں بھی تکلیف جہیں ہوتی ورنہ جلدی میں اگر کھانا تیار کیا جائے تو سخت پر بیٹان ہواور اس طرح کھانا ساتھ لے جانے سے میزیان کی تو جین بھی جوتی کے ویک میزیان کا کھانا بھی تو استعمال میں آتا ہے۔ (کالات اشریہ)

#### مسافرومهمان كاحق

فرمایاایک ہوتا ہے ضیف یعنی مہمان جو صرف محبت کے طور پر ملاقات کے لئے آیا ہوائی کاحق بقینی طور پراس شخص پر ہے جس کی ملاقات کے لئے بیاآ یا ہے اور ایک ہوتا ہے مسافر ابن اسبیل یعنی آیا تھا کسی اور کام کو کہا کہ لاؤ ملاقات بھی کرتے چیس سو بیابن اسبیل (مسافر) ہے اس کاحق سب جیران (پڑوسیوں) پر علی سبیل الکفالیہ ہے۔ (لیعنی سب پرحق واجب ہے) کوئی ایک اداکرے دے گاتوسب بری ہوجا کیں گے درنہ سب گنہگار ہوں گے۔ (مقدے عمت) مہمان اور مسافر کا فرق

فرمایا کہ افسوں ہے کہ لوگوں کے اخل ق خراب ہو گئے ہیں۔ بعض لوگ آتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ خاص آپ سے ملنے کو آیا ہوں اور کوئی دوسرا کام نہ تھ حالا نکہ اپنے کسی دنیوی کام کے لئے آتے ہیں میں اپنا مہمان سمجھ کرمہمانوں کا ساہر تاؤ کرتا ہوں۔ بعد میں قصد اس کے خلاف ظاہر ہوتا ہے خت رہنے ہوتا ہے۔ لوگ صاف بات نہیں کہتے اخلاق بگڑ گئے۔ معاملات میں صفائی نہیں رہی۔

اوراس کے فلے ہر کرنے کی ضرورت اس دجہ سے کے مسئلہ یہ ہے کہ مہمان کا اور تھم ہےاورا ہن السبیل (بعنی مسافر) کا اور تھم ہے۔

مہمان کی مدارات (مہمان نوازی) تو خاص شخص کے ذمہ ہوتی ہے۔ (جس کے پاس ملاقات کیلئے گیا ہے) اور جوائے کام کے لئے آئے اور تھہر جائے وو ابن السبیل (مسافر) ہے اس کی مہمائی سب کے ذمہ ہے۔

مہمانی کامستحق کون شخص ہے

فرمایا ہم نے (علاقہ واطراف کے) لوگوں سے کہدرکھائے کہ جوکوئی جمعہ کے دن آئے گا وہ ہورامہمان نہیں وہ تو جمعہ کی نماز کے لئے آتا ہے۔ نیز جمعہ کے دن قریب کے مقامات سے بڑی کثرت سے لوگ آتے ہیں۔ میرے کوئی کنگر خانہ تھوڑی ہے کہ گھر سے مجبو کے چنے آؤاور یہاں آ کر کھا جاؤاور آئے ہیں اپنے کام کے لئے کسی پر کیا احسان ہے اوراس ہیں ان کو پچھ دفت نہیں کہ گھرے کھا نا کھا کر چلا کریں۔

ہاں جولوگ دور ہے آتے ہیں اور وہ میرے ہی پاس آتے ہیں وہ کسی دن بھی آئیں میرے مہمان ہیں۔(بالس اٹھکہۃ)

بغیر خلوص کے بدنا می کے ڈرسے مہمان نوازی کر نیکا تھکم عرض کیا گیا کہ خلوص کے خلاف محض تکلف کے ساتھ کسی کی مہمانی وغیرہ کرنا کیساہے؟ فرویا کے تحصیل جاہ (بینی عزت بڑھانے نام اونپی کرنے) کے نے تو ترام ہے اور اً روف ندلت کے لئے ہو (بینی) اس وجہ سے تا کہ ذلت و بدنا می ندمو ) تو مو، خذہ بیس ( بینی جائز ہے ) مگر شرط ہے ہے کہ دیثیت سے زیادہ ندمو کہ مقروض تک ہوجا ئے۔ اس مزیر)

مہمانی اور دعوت کسے کہتے ہیں

دعوت وہ ہے جس میں کلف کیا جائے۔ کھوفت ضائع ہو۔ میز بان بھی پریشان ہو اورمہمان بھی۔ (میز بان کو پریشانی انتظام کرنے کی ہوتی ہے خواہ وہ پریشانی فکری وذبنی ہو اورمہمان کوبھی کچھ پریشانی آمدورفت یا کم از کم انتظار کی ہوتی ہے)۔

اورجو کھا اللہ تعالی نے دیا ہو (بغیر کی تکلف داہتمام کے) سب نے مل کر کھا ایا ہیہ دعوت تھوڑی ہے۔ (حن العزیز)

### مہمان کے واسطے ایٹار کرنے اور کھانا کھلانے کی فضیلت حضرت ابوطلی کا قصہ!

این رکاد کراس آیت یک ہے۔ ویؤ ٹرون علی انفسہم ولو کان بھم حصاصه اس میں حق تع بی نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کی لینی حفرت ابوطلہ رضی اللہ عنہ کی لینی حفرت ابوطلہ رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی ہے کہ اپنے نفس پر دوسروں کور جج دیتے ہیں۔ اگر چہ خو دہمو کے رہیں۔

ان کا یہ قصہ ہوا تھ کہ بیک بار بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کوا پنے گھر کے تصاورا پنی بیوی ہے ہم کہ بیدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں ال سے کوئی جیز بی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ گھر ہیں تو آج صرف اتنا ہی کھانا ہے جو صرف بیچوں کوکا فی ہوسکتا ہے تو حضرت ابوطلہ رضی اللہ عنہ مایا کہ پھرتم بیچوں کوتو بہلا پھسلا کر سلا دیتا ہوسکتا ہے تو حضرت ابوطلہ رضی اللہ عنہ وراس بات کو مال باپ خوب بچھ سکتے ہیں کہ اس وقت بیچکو بھوک نہیں ہوگا کہ بیچوں کو جوک نہیں ہو وقت پر اچھی طرح کھا بیچے ہیں اور رات کو نہیں ہوگا نے ہوگا کہ بیچوں کو جھوک نہیں ہے وقت پر اچھی طرح کھا بیچے ہیں اور رات کو نہا کھانے ہوگا کہ بیچوں کو جھوک نہیں ہوگا۔ الغرض حضرت ابوطلی نیوی سے فرمایا کہ تیجوں کو بہلہ المیش نکیف نہ ہوگی۔ الغرض حضرت ابوطلی نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ تیجوں کو بہلہ المیم بیچوں کو بہلہ المیم بیچوں کو بہلہ المیم نہوں کے المیم بیچوں کو بہلہ کو بہلہ کھوں کو بہلہ کو بہلہ دیا کہ بیچوں کو بہلہ کو بہلہ کھوں کو بہلہ کھوں کو بہلہ کھوں کو بہلہ کو بہل کو بہلہ کو بہل کو بہلہ کو بہلہ کو بہلہ کو بہل کو بہل کو بہلہ کو بہلہ کو بہلہ کو بہلہ کو بہلہ کو بہلہ کو بہل کو بہلہ کو بہل کو بہل کو بہلہ کو بہلہ کو بہل کو بہل کو بہل کو بہلہ کو بہلہ کو بہلہ کو بہل کو بہلے کو بہلے کو بہل کو بہل کو بہل کو بہل کو بھل کو بھوں کو بہلے کو بہل کو بھوں کو بھوں

پیسد کرسلا دینا اور جم دونوں بھی نہ کھا کیں گے جو پچھ کھا نا تیار ہے سب مہم نوں کے سب منے رکھ دینا گر وہ مبمان ایسے ہیں کہ جارے بغیر پچھ کھا کیں گے نبیس تو تم ہے کام کرنا کہ جس وفت مبمان گھر جس آ کیں اس وفت چراغ گل کر دینا پھر جس کہد دوں گا کہ چراغ گل ہوگی (یعنی بچھ گیا) اور دوشن کرنے کا سا ون اس وفت دشوار ہے (کیونکداس زمانہ میں ماچس نبھی ان کے دکھا پہنے کو زمانہ میں ماچس نبھی ان کے دکھا پہنے کو ساتھ بیٹے جم بھی ان کے دکھا پہنے کو ساتھ بیٹے جم بھی ان کے دکھا پہنے کو ساتھ بیٹے جم بھی ان کے دکھا پہنے کو ساتھ بیٹے جم بھی ان کے دکھا ہے کو ساتھ بیٹے جم بھی ان کے دکھا ہے کو ساتھ بیٹے جم بھی ان کے دکھا ہے جس سے تا کہ وہ سبجھیں کہ یہ کھا رہے ہیں۔ چہا نچہ ساتھ بیٹے وار میں گیا ہے اور میں بیا کہ دونوں میں یوی خود بھو کے رہے اور میمانوں کو کھی دیا۔ بیا بیا رہے جس پر ایس کے تا کہ وہ سبجھیل کہ یہ ان کی تعریف فر ہائی ۔ (لتبیغ نیر ورث د)

### گنجائش ہوتو مہمان کو دہی کھا نا کھلا نا جا ہے جواس کومرغوب ہو

ضداجانے یہ کیارواج ہے کہ مہمان کے لئے کھانا ہے نداق اپنی خواہش کے مطابق پکاتے ہیں حالانکہ موثی کی ہت ہے کہ جب کھانے ہے مہمان کا خوش کرنامقصود ہے تواس کی منشاء کے موافق کھانا ہونا چ ہے۔ ورنداس کی خوش نہ ہوئی۔ اپنی خوش ہوئی۔ اس کوتا بع

کھانے میں کھانے والے کے معمول کو ویکنا چاہئے۔ اگرا پناؤ وق وشوق نہ مانے تو اس کے پوراکرنے کی صورت یہ بھی تو ہے کہ اپنی خوش کے کھانے بھی پکائے جا کی اوراس کے بداتی ( ومنشاء ) کا کھانا بھی ضر ور ہوتا چاہئے۔ ورنہ بعض وقت وہ ہالکل معذور رہتا ہے۔ فرض کر وکسی کو چاول نقص ن دیتے ہیں تو یہ کون می انسا نیت ہے کہ چاول بھی اس کو ضرور کھلائے جا کیں۔ اگراس کو چاول سے نقصان ہوا تو یہ کون سی مہمانی ہوئی گررسوم اس قدر عالب ہوگئے ہیں کہ اس کی پچھ برواہ ہیں۔

میرے نز ویک مہمان کو وہی چیز کھلانا جاہئے جواس کو مرغوب ہوئیکن ایسا کیا نہیں جاتا (لوگ اپنی پیند ہی کا کھانا پکاتے ہیں) بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاص کھانا پکانا ہوتو پہلے اس ے معلوم کر لے جس کی وعوت کرنا ہے پھراس کی ہدایت کے مطابق پکائے۔ (سن احزیہ) حق احترام وحق بریدوس

ایک مرتبسفر میں ٹرین پر سوار ہوا۔ ایک انگریز بھی سوار ہوا۔ جب کھانا کھانے کا وقت آیا
میں نے ان کے دوست کے ذریعہ سے دریافت کیا کہ آپ کھانا کھا کیں گے؟ انگریز نے کہ بھی کو
کیاعذر ہے ہم نے کھانا ہزار سے خریدا تھا۔ اس میں پچھ کھانا پتوں پر بھی تھا ہم نے اس کو برتن تو
دیئے ہیں کہ کون دھوتا بھر ہے گہ بتوں ہی پر دکھ کردے دیا۔ اس نے بڑی خوش سے لے کرکھا ہے۔
ایک صاحب نے برش کیا کہ حضرت برتن میں کھانا کیوں نہیں دیا ؟ فر مایا کہ حق جوار (یعنی پڑوس ہونے کا) حق ادا کیا کہ وخشرت برتن میں کھانا ور بہت شکر بیا دا کیا۔ ایک صاحب نے برض
کہ اسلام سے محروم تھا۔ شیش پر آ کر انر گیا اور بہت شکر بیا دا کرتا۔ ایک صاحب نے برض
کیا کہ حضرت برتن میں کھانا دیے تو اور زیادہ شکر بیا دا کرتا۔ فر مایا کہ یہ بھی تو ممکن تھا
کہ بالکل نہ کرتا۔ برتن میں کھانا دیے ہے ۔ اپنے کو بڑا سمجھتا کہ ہمارااحترام کیا گیا بھر شکر بیا
کی ضرورت ہی کہا۔ (اد فاضات دلیوم)

#### مہمان کو کھانا کھلانے کے آواب

(۱) کھانے پینے کی چیز کسی کے پاس لے جاؤٹو ڈھا نک کرلے جاؤ۔ (تعلیم الدین) (۲) میز ہان کے ہاتھ شروع میں پہلے دھلائے جائیں اور کھانا بھی پہلے میز بان کے سامنے رکھا جائے۔

(۳) میزبان کھانا پہلے خودشروع کردے۔اس سے مہمان بے تکلف ہوجاتاہے۔
(۳) میزبان کو چ ہے کہ مہمانوں کو کھاتے ہوئے ہرگزنہ گھورے ہس سرسری نگاہ
سے اتنا معلوم کرتا رہے کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے باقی نداس سے بیہ کہے کہ آ پ کم کھا
رہے ہیں کیونکہ جب مہمان کو معلوم ہوجاتا ہے کہ میزبان میرے لقے و کیور ہا ہے تو اس
سے بالکل نہیں کھایا جاتا۔(افاس میں)

(۵) کھانے پرمہمان سے تکلف کے ساتھ اصرار نہ کرنا چاہئے۔

(۲) دسترخوان پرسالن کی ضرورت ہوتو کھانے والے کے سامنے سے وہ برتن مت اٹھاؤ (جس میں وہ کھانا کھار ہاہے اور دوسرے برتن میں لے آؤ۔ (آ دب زندگ) (۷) میز بان مہمان کے اوپر مسلط ہوکر نہ بیٹھے بلکہ اس کو آزاد چھوڑ وے کہ جس طرح جاہے کھائے بعض لوگ مہمان کے کھائے کو دیکھتے ہیں کرس طرح کھا رہا ہے اس

طرح جاہے کھائے بعض نوگ مہمان کے کھانے کود کیھتے ہیں کہ س طرح کھا رہاہے اس مےمہمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ (وعظ اصل العبادة)

میزبان کومہمان کے سامنے کھانار کھ کربالکل خفت کرلینا چاہئے تا کہ وہ آزادی سے کھاسکے۔ مہمان کو کھاتے ہوئے تک آواب میزبانی کے خلاف ہے اس پر شرم وامن گیر ہوتی ہے اور بیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاسکتا۔ بس سرسری طور پر دیکھتا رہے کہ کھانے میں کمی تو نہیں اور کسی چیزی ضرورت تو نہیں۔ (افاضات الیومیہ)

### مہمان سے کھانا کھانے پراصرانہیں کرنا جا ہے

بعض لوگ راحت آ رام کی پرواہ بیں کرتے۔کھانے پراصرار کرتے ہیں کہ اور کھا لو۔
سفر میں بھے کواکٹر انف ق ہوا کہ جھے ہے کھانے کے لئے اصرار کیا گیا۔ میں نے کہا اگر جھے کوکوئی
تکلیف ہوگئ تو جھے ہی کو بھگتنا پڑے گا آپ کا کیا گبڑے گا۔ کیا آپ تکلیف کو بٹالیس گے؟ زیادہ
سے زیادہ آپ نمک سلیمانی یا کوئی چوران لادیں گے پھرکوئی پھی بواتا تھا۔ (الافاضات الیوب)

# امام ما لک کی مہمان نوازی

امام شافع آمام ما لک کے مہمان ہوئے۔ کھانے کے دفت خادم نے اطلاع کی کھانا تیار ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لے آؤ۔ وہ ہاتھ دھلانے کے لئے پانی لایا اور پہلے امام شافعی کے ہاتھ دھلانے جا ہم الک نے کہا کہ پہلے ہمارے ہاتھ دھلاؤ۔ ای طرح کھانار کھتے وفت فرمایا پہلے ہمارے سامنے دکھواس کے بعد خود پہلے کھانا شروع کر دیا۔ طرح کھانار کھتے وفت فرمایا پہلے ہمارے سامنے دکھواس کے بعد خود پہلے کھانا شروع کر دیا۔ بیتر تیب اس وفت کی رہم کے خلاف ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑے دقیقہ (بار کی) پرامام صاحب کی نظر گئی اس لئے کہ مہمان کو پیش قدمی کرتے ہوئے شرم دامن گیر ہوتی ہوئی ہے۔ نصوصاً کھانا کھانے میں ابتدا (پہل) کرتا ہوا مہمان شرما تا ہے۔ اس لئے آپ ہوتی ہوتی ہمان کو بیش قدمی کرتے ہوئے شرم دامن گیر ہوتی ہے۔ نصوصاً کھانا کھانے میں ابتدا (پہل) کرتا ہوا مہمان شرما تا ہے۔ اس لئے آپ ہوتی ہوتی ہے۔ نصوصاً کھانا کھانے میں ابتدا (پہل) کرتا ہوا مہمان شرما تا ہے۔ اس لئے آپ

### مہمان کوکیسا کھانا کھلانا جاہئے

ا مہمان کی خاطر مدارات کرو۔ایک روز کسی قدر تکلف کا کھانا کھل دو۔ تین دن تک اس کاحق مہمانی ہے۔

۲۔ حضرت مورا نامحمہ قاسم صاحب نا نوتو کی الدارمہمانوں کو معمولی کھ نااورغریبوں کو عمدہ کھا نا گھا نا چاہیے جو عمدہ کھا نا کھلاتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فر مایا کہ بھائی مہم ن کوابیا کھانا کھلا نا چاہیے جو عموماً وہ نہ کھا تا ہو۔ ( ہوس عمر ماسة )

سے فرمایا تھا نہ بھون میں ایک درزی نے میری ادرایک مولوی صاحب کی دعوت کی گر جب جھے سے نہ چل تو میں نے کہ کہ بھائی کچھروٹی بھی ہے۔ اس نے کہا کہ صاحب روٹی تو نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم نے رینی چیز بغیر ہو چھے کیوں پکاڈالی۔ س گ پکا سے یا اگر نئی چیز پکانے کا ارادہ تھ تو ہو چھ کر پکاتے۔ یانی ادر پر انی دونوں چیزیں پکاتے۔ (مس سریہ)

حضرت امام شافعیؓ کی حکایت

ا ا م شافعی آیک بے تکلف فیمس کے مہمان ہوئے۔ میزبان کی عادت تھی کہ غلام (نوکر) کو کھانے کی فہرست کھوا ویتے کہ اس وقت یہ کچے گا۔ امام شافعی نے ایک مرتبہ وو فہرست غلام سے لئے کر یک کھانا جوان کو مرغوب تھ بڑھا دیا وہ کھانا بھی تیار کیا تیا جب کھانا آیا تو میزبان نے ہم نے ویہ بیس کھانھا۔
کھان آیا تو میزبان نے نیا کھانا دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیوں پکایا گیا ہے ہم نے ویہ بیس کھانھا۔
اس نے کہا یہ کھانا مہمان صدب نے بڑھا دیا ہے۔ میزبان بہت خوش ہوئے حتی کہاں کا کہا یہ کھانا مہمان صدب نے بڑھا دیا ہے۔ میزبان بہت خوش ہوئے حتی کہاں کے صلہ میں کہاں نے مہر نے کھم کی تیل کی اس کوآزاد کر دیا۔ (حن العزب)

مہمانوں کی خاطر داری اور دعوت کرنے میں تکلف کے حدود

جم کواسلامی سردگی پررہنا جائے اگر کسی مہمان کوف طریجھ تکلف بھی کیا جائے تواس میں بھی اسلامی اعتدالی کا لحاظ ضروری ہے۔ مبالغہ نہ کیا جائے اسی میں ہماری عزت ہے گر آج کل مسلمان یورپ کی تقلید میں اپنی عزت سجھتے ہیں ان کا طرز معاشرت ان کا طریق تمدن اختیار کرے ترقی کرنا جائے ہیں۔ ان پرمصیبت میہ کہ دعوت بھی کریں گے تو ایسی کہ بغیر قرض لئے نہ ہوسکے بھوا گھر کامعمولی کھانا کس طرح کھلا دیں جب تک رنگ برنگ کے کھانے دستر خوان پر نہ ہوں دعوت ہی نہیں کرتے ۔ بس سب سے انچھی عادت میہ ہے کہ جو گھر میں ہووہ کھلا دیا اور اگر اہتم م و تکلف کرنا ہوتو ، س کیلئے ) شرط ہے ہے کہ حیثیت سے زیادہ نہ ہو کہ مقروض تک ہو جائے۔ (مظاہرالاموال)

بعض لوگ مہما نداری میں اس قدر تکلف کرتے ہیں کہ بجائے آ رام کے اور تکلیف ہوجاتی ہونے کی وجہ ہوجاتی ہے۔ ججھے بہت دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ کھانے کے اندرزیادہ تکلف ہونے کی وجہ سے کھا نانہیں کھایا گیا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ بعض دفعہ خفیہ طور پر کچوریاں منگا کر کھا کیں۔ یہی وجہ ہے مسلما نول میں بے لطفی کی کیونکہ لطف کا بڑا ذریعہ راحت ہے اور جب ہر وفتت کدورت ہوتی رہے تو پھر لطف کہ ان (کف الادی اعقہ نقوق وفرائن)

تكلفات كى وجهسة تكليف اوريريشاني

فروایا کی دعوت کر ہے تو وقت پر جو پھی ہم ہو سے کھلا دے۔ اگر وقت پر ہاسی روثی مل جائے تو وہ کھلا وَاور زردہ اور تو رمہ ہے انھی ہے۔ بعض جگہ تو اس قدر تکلف ہوتا ہے کہ ایک جگہ دعوت ہوئی ہی کوچائے بلائی اس میں اس قدر تکلف کیا کہ بیں روپ (ٹی آ دی) لگ گئے۔ پھر کھانے میں اتنا بھیزا کیا کہ عصر کے وقت کھانا ملا۔ بھلا الن باتوں ہے کیا نفع ہوتی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ دین کے چھوڑ نے ہے و نیا کی بھی تکلیف ہوئی ہے ورغق بھی سے جو تی ہے۔ آج ایک صاحب نے میری دعوت کی بارہ ہے تک میں نے کھائے کا انتظار کیا انقلار کیا انقلار کیا اوقت بھوک بھی زیادہ نہیں گئی تھی آخر ڈیڑھ ہے کے بعد میں نے اپنے گھر جا کر کھانا کھا لیا۔ ڈھائی ہج کے بعد وہ اس سے کھانا آیا تو میں نے واپس کر دیا اور کہلا بھیجا جا کر کھانا کھا چکا ہوں تھوڑ کی دیر کے بعد وہ صاحب خود آئے اور معذرت کرنے لگے کہ میں کھانا کھا چکا ہوں تھوڑ کی دیر کے بعد وہ صاحب خود آئے اور معذرت کرنے لگے اس کے بعد انہوں نے کھانا بھیجا تو میں نے رکھ لیا۔ فرمایا کہ جب کی کی دعوت کرنے تک اس کے بعد انہوں نے کھانا جب تا تو میں نے تا رات کو بھی دعوت کرنے تک میں جو تھی کھانا تو شام کو کھایا جو سے گا اور شام کا کھانا کل ہے کو کھانا چاہے ۔ ایسی دعوت میں کیا لطف ہے۔ ایسی دعوت میں کیا

# الله والول كى بِ تكلف ميز بانى ومهمانى مولا نامظفر حسين صاحب كى حكايت

مولانا مظفر حسین صاحب جہال جائے فورا کہدو ہے کہ بیس تمہارامہمان ہول ایک ون تھہر ول گایا وہ وان۔ ایک وفعہ یہ بررگ مولانا گنگونگ کے مہمان ہوئے جہاکہ وفعہ یہ بررگ مولانا گنگونگ کے مہمان ہوئے جہاکہ کھانا تیار ہونے میں ناشتہ کے لئے کہا۔ آپ را چور جائے والے تھاں لئے آپ نے کہا کہ کھانا تیار ہونے میں ویر لئے گی میری منزل کھوٹی ہوگی (یعنی بہت ویر ہوجائے گی) ہاں اگر رات کا کھانا رکھا ہوا ہو تو لا دو۔ مولانا نے ماش کی دال اور باسی روٹی لا دی۔ آپ نے دال روٹی پرالٹ کر لیے میں ہاندھ کی اور رخصت ہوگئے۔ جب را مپور پہنچ تو حکیم ضیاء الدین صاحب سے کہا مولوی رشید احمد صاحب بڑے اچھے آ وی جیں۔ حکیم الدین صاحب سے کہا برزگ جیں۔ فرمایا میں ان احمد صاحب بڑے ایس کی تعریف نہیں کر رہا ہول میں تو کہدر ہا ہول کہ وہ بہت ا پھھا آ دی جیں اگر خونہیں جھتے ہوتو ہو چولو۔ انہوں نے کہا چھا حضرت فرمایے۔ آپ نے کہا ویکھو کیے ایجھے آ دی جیں انہوں نے کہا ویکھو کیے ایجھے آ دی جی انہوں نے کہا ویکھو کیے ایجھے آ دی جی انہوں نے کہا ویکھو کیے ایجھے آ دی جی انہوں نے کہا ویکھو کیے ایجھے آ دی جی انہوں نے کہا ویکھو کیے ایجھے آ دی جی انہوں نے کہا ویکھو کیے ایجھے آ دی جی انہوں نے کہا ویکھو کیے ایجھے آ دی جی انہوں نے کہا ویکھو کیے ایجھے آ دی جی انہوں کہ وہ بڑے ایجھا دھڑے کے لئے کہا میرے کئے پر جو کھانا رکھا ہوا تھا بلا تکلف لا دیا۔ آپ واسط میں اچھ کہدر وہوں کہ وہ بڑے ایجھا دی میں۔ (میں انہوں یہ بروں کہ وہ بڑے ایجھا دی میں۔ (میں انہوں یہ بروں کہ وہ بڑے ایجھا دی میں۔ (میں انہوں یہ بروں کہ وہ بڑے ایجھا دی میں۔ (میں انہوں یہ بروں کہ وہ بڑے ایجھا دی میں۔ (میں انہوں یہ بروں کہ وہ بڑے ایجھا تھی میں۔

# چندمهمان ایک ساتھ آئیں توسب کیساتھ کیساں معاملہ کرنا جا ہے

جب دوسائقی شخص مہمان آئے ہیں تو کھانے کے معامد میں ان کے ساتھ ایک ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ مجھے بیا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے ساتھ پچھ معاملہ کیا جائے اور دوسرے کے ساتھ پچھے۔ دونوں کے ساتھ یکسال برتاؤ مناسب ہے۔ (الافاضات البوب)

#### معززا ورمخصوص مهمان كاايك ادب

میز بان اگر کسی نے اجنبی آ دمی کو کسی مہمان کے ساتھ کھانے بیں شریک کرنا چاہیے آو مہمان سے اس کے کھانے کی اجازت لے لے۔ کیونکہ مہمانوں کی طبیعتیں مختلف ہو تی ہیں۔ ممکن ہے اس وجہ سے وہ کھانا بھی ہار ہوجائے۔ (حن العزیز) مختلف جنس اور مختلف خیال فتم کے لوگوں کو

ایک ساتھ دستر خوان بر کھانا کھلانے سے احتیاط کرنا جا ہے۔

فرمایا میراایک بیبھی معمول ہے کہ اگر متعدد (کئی) مہمان ہوں اور ان میں پہلے ہے کہ اگر متعدد (کئی) مہمان ہوں اور ان میں پہلے ہے کہ کا تبیل کھلاتا۔ اگر خود بھی ساتھ کھاتا ہوں تب کھ جمع کر لیتا ہوں کیونکہ اس وقت میں خود ان کے لئے واسطہ ہوجاتا ہوں اور جھے ہے سب کو واسطہ ہے۔ مہمانوں کے بارے بیں بیات بھی نہائی ہوگی۔

یہ عمول اس لئے ہے کہ کھانے میں مختلف اوگوں کے جمع ہونے سے آپس میں بے لکلفی شہونے کی وجہ سے انقباض (کچھاؤ) ہوتا ہے۔ دل کھول کر فراغت سے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ مختلف طبیعتیں مختلف رنگ کی ہوتی ہیں کہ جب تک بے نکلفی شہوکھانے میں تجابہ ہوتا ہے۔ اوب کا تقاضہ بیہ ہے کہ دستر خوان پر ایک جنس کے لوگ ہوں اگر غیر جنس (مختلف خیال کاکوئی) ہوتا ہے تو طبیعت منفیض ہوتی ہے (بیخی) پیچھے بنتی ہے) کھانے کی مجلس بے تکلف ہوتا جاتے ہوتا ہے۔ اس لئے میزیان کوچاہے کہ نئے وی کوکسی مہمان کے ساتھ شریک کرتا چاہے تو مہمان سے اجازت لئے ہے کہ دینے آدمی کوکسی مہمان کے ساتھ شریک کرتا چاہے تو مہمان سے اجازت لئے ہے کہ کہتا ہواور کھانا بھی بار ہوجائے۔ (من احریز - آداب العاشر ت جدید)

ایک اہم ہدایت

جوفض (وعوت) کھانے کے لئے جارہا ہو یا بلاگیا ہواس کے ساتھ اس مقام تک
مت جاؤ (جہال کھانا کھلا یا جارہا ہے) کیونکہ صاحب خانہ شر ما کر کھانے کی تواضع کرتا ہے
(لیمن شرماحضوری میں اس کوبھی یو چھ لیتا ہے) اور اندر سے دل نہیں چا ہتا اور لبحض لوگ فوراً
قبول کربھی لیتے ہیں تو صاحب خانہ کی بلارضا مندی کے اس نے کھ نا کھایا اورا گر قبول نہ کیا
تو صاحب خانہ کی بکی (تو ہین) ہے۔ پھر صاحب خانہ کا اول وہلہ میں (لیمنی اچا تک) ہیں
وہیش یہ بھی مستقبل ایذاء ہے۔ (اس لئے بہتر یہی ہے کہ کسی غیر آ دمی کوجس کی وعوت نہ ہو
صاحب خانہ کے سامنے اور مجل وعوت تک جانا ہی نہیں چا ہے۔ (آداب زندگی)

# مہمانوں کی آمدزیا وہ ہواور گنجائش کم ہوتو کیا کرنا جا ہے

میرے ایک دوست نے مجھے لکھا کہ (۳۰) تمیں روپ میری تنخواہ ہے اور مبدان بکٹرت آئے ہیں۔ تنخواہ میں خرج پورانہیں ہوتا میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے لکھا کہ عرف کوطاق میں رکھو جو تمہارا کھانا ہے وہ سب کے سامنے رکھادیا کرواور کہددیا کروکہ ہس بہی کھانا ہے۔سب مل کرکھ لو۔ انہوں نے ایب ہی کیا ہس سب نے آنا چھوڑ دیا۔ دادکام ارا انہینی)

ا تفا قأا گرمهمانوں کا کھانا گھٹ جائے

میرے یہاں کا قصد ہے کہ ایک دفعہ میرے یہاں سائن کم ہوگیا۔گھر کے اوگوں نے بھائی کے یہاں سائن کم ہوگیا۔گھر کے اوگوں نے بھائی کے یہاں سائن کم جوگیہ سے آیا ہے۔ جب کھانے بیٹے قویس نے صاف کہہ دیا کہ سے بھائی کے یہاں سے آیا ہے اور میں نے گھر جب کھانے کہ جو کھر اس میں شکایت کی کیا میں کہا کہ ہم کو جو دوستوں سے محبت ہے اللہ کے واسطے ہے بھر اس میں شکایت کی کیا مختاب اللہ کے دوسرے ہاری شان ہی کیا ہے جو گھٹ جا گئی۔ (در رابول انتہائے)

# مهمان کوحق نہیں کہ دستر خوان سے کھا ناکسی فقیر

کود بدے ی<sup>ک</sup>ی کوکھانے کے لئے پو چھے ماری میں میں کا حافقہ مرین میا

ا فقبانے لکھا ہے کہ اگر سائل ( فقیر ) آگر سوال کرے تو مہمان کو دستر خوان ہے دینا جائز نہیں۔

ا اگر کھانے کی چند مجلسیں ہوں تو اپنی مجلس میں اگر کھانے کی کی پڑجائے تو اپنے سائے سے سے دے سکتا ہے اوراگر دومری مجلس میں ضرورت پڑنے تو دینا جائز نہیں ہے۔ (جدید شونات)

السا اگر کی مہمان کے واسطے پان آئیں تو اس کو یہ جائز نہیں کہ اپنے پاس جینے والوں کو بھی کھلا دے اور فر مائش کر کے ان کے لئے پان منگائے۔ اس سے میز بان کو بعض اورقات نا گواری ہوتی ہے۔ (زجج الترب التبیغ)

مہمان کیلئے جا تر بہیں کہ سی کو کھانے میں شریک کرے خواص کی زبردست نعطی

خواص ( پڑھے لکھے اوگوں ) تک کی بیرحالت ہے کہ جب وہ سی کے یہاں مہمان

ہوتے ہیں تو کھانے کے وقت دومروں کو بد بلہ کر کھانے ہیں شریک کرتے ہیں۔ اول تو دوسر ہوتے ہیں تو کھانے کے وقت خود بی وہال سے الگ ہوجا کیں لیکن اگر وہ الگ شہوں تو مہمان کو ہرگز جائز نہیں کہ وہ سب کو بلا کرشر یک کرے۔ آخرتم کو کیا حق ہے کہ وہ سب کو بلا کرشر یک کرے۔ آخرتم کو کیا حق ہے کہ وہ سرے کے دستر خوان پر اس کی اجازت کے بغیر لوگوں کو فیلا وُ۔ رہایہ کہ جیز بان اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس کو نا گوار نہیں ہوتا ہے بالکل غلط ہے کیونکہ ہرشخص اپنے مہمانوں کے انداز سے کھا نا پکا تا ہے جب زیادہ آوی ہیئے جا کیں شلط ہے کیونکہ ہرشخص اپنے مہمانوں کے انداز سے کھا نا پکا تا ہے جب زیادہ آوی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوگا۔ مر خوان پر بیٹھ کر ساری مجلس کوشر کی کر لیتے ہیں اور گرخواص کواس کی پر واہ نہیں ہوتی وہ دستر خوان پر بیٹھ کر ساری مجلس کوشر کیک کر لیتے ہیں اور گہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتا ہیں کہتا ہیں کہتے ہیں کہتا ہیں کہتے ہیں کہتا ہیں کہتے ہیں کہ حاضرین کونہ بل نا اور تنہا کھا نا کھی ناشرم کی بات ہے۔

افسوس! ان کو اللہ ہے شرمنہیں آتی۔ اگر الی بیشرم ہے تو ان کو بازار ہے دام خرج کر کے کھانا منگانا چاہیے۔ پھراختیارے کہ جتنے آ دمیوں چاہو بلالو۔ مگرانشاءاللہ جس دن ایسا کرنے کھانا منگانا چاہے گااس دن ہے ایک کوبھی نہ بلا کیس کے۔ (التبیغ زجے الآخرة آ دائے ہر)

#### حضرت تفانوي رحمه الله كامعمول!

فرمایا میری عادت بیہ کہ جب میں سفر کرتا ہوں تواہے ساتھ صرف ایک آدی کو لیے ایٹا ہوں اور دائی (بلانے والے) کو پہلے ہاں کی اطلاع کر دیتا ہوں تا کہ وہ آزادرہے۔ وائی پرصرف میر ااور اس آدی کا بار ہوتا ہے۔ پھر بعض دفعہ داستہ میں بعض لوگ محبت کی وجہ ساتھ ہو لیتے ہیں تو میں ان سے صاف کہد دیتا ہوں کہ آ پ اپنا انتظام خود کریں۔ جہاں میرا قیام ہوگا وہاں آپ قیام بھی نہ کریں بلکہ سرائے وغیرہ میں جہاں آس فی ہو وہاں تھہریں اور بازار سے اپنے کھانے کا انتظام کریں اور میں ملاقات کے لیے میرے پاس آجایا کریں بازار سے میز بان کو یہ نہ معلوم ہو کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ پھر اگر وہ از خود آپ کی دعوت کرنے آپ این کو یہ کہ کہ کو تو منظور کریں۔ میرے طفیلی بن کرکھا تا نہ کھا کیں۔ کر ریو آپ ایس آجایا کہیں۔ اور اگر میز بان مجھ سے کہنے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہیں آنے والوں کی بھی دعوت اور اگر میز بان مجھ سے کہنے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہیں آنے والوں کی بھی دعوت اور اگر میز بان مجھ سے کہنے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہیں آنے والوں کی بھی دعوت

کرنا جا ہتا ہوں تو میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے میں نے کسی کوئیں بلا یا۔ اگر آپ کو دعوت کرنا ہوتو خودان سے کہنے اور محض اپنے تعلقات کی بناء پر جو جا ہے سیجئے میرے اوپراس کا احسان نہ ہوگا میں ان سے نہیں کہنا جا ہتا۔

میری عادت یہ ہے ہاں اگر کوئی بہت ہی مخلص ہوتا ہے قومہاں اس قاعدہ پڑھل نہیں کرتا۔ مسکسی بڑ رگ کے سما تھوان کے معلقین کی

دعوت کرنے کا طریقتہ

ا پنے ہزرگ کے ساتھ اگر ان کے بعض متعلقین کی بھی دعوت کر بے تو خودان ہزرگ سے نہ کیے کہ فلال کو بھی لیتے آ ہے ۔ بعض اوقات یا دنبیں رہتا۔ اپنا کام ان سے لیما خلاف ادب بھی ہے بلکہ ان سے اجازت لے کر متعلقین سے خود کہدوے اور متعلقین کو بھی چا ہے کہ این ہے اجازت کے کر متعلقین سے خود کہدوے اور متعلقین کو بھی چا ہے کہ این ہے اجازت کے کر متعلقین کے متعلق کر کریں۔ (آداب زندگ)

فر مایا جب نواب صاحب کے بلانے پر ش ڈھا کہ گیا تو وہاں بنگال کے اہل علم
اطراف سے ملاقات کے گئے آئے۔ میں نے سب سے کہددیا کہ آپ حضرات کو کھانا بازار
سے کھانا چاہیے۔ جب نواب صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ ان سب کا کھانا
ہمارے یہاں سے ہوگا اور انہوں نے جھ سے کہا۔ میں نے کہا وہ میرے احباب ہیں طفیل
مہیں ہیں میں ان سے نہیں کہتا۔ آپ خو دان کی دعوت سیجے وہ اگر منظور کرلیں ان کی مرضی۔
پھرایک ایک کی تلاش کرے دعوت کی۔ ان لوگوں نے جھ سے پوچھا میں نے اچازت وے
پھرایک ایک کی تلاش کرے دعوت کی۔ ان لوگوں نے جھ سے پوچھا میں نے اچازت وے
دی۔ وہ لوگ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے۔ پھر میں نے ان لوگوں سے کہا ملا خطہ
فرما ہے عزت اس میں ہے یااس میں کھنے کی بن کردعوت میں شامل ہوتے۔ (۱ کلام ایمن)

### مختلف مہمانوں کے ساتھ مختلف برتاؤ

میں ایک مدت تک اس میں جتلا رہا کہ سب دوستوں کے ساتھ معاملہ میں برابری کروں ایک عرصہ تک ایسا کیا بھی گراس میں تکلیف بھی ہوئی اور پھر ریبھی سمجھ میں آیا کہ ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ شیخین (حضرت ابو بکر صدیق وعمر فاروق رضی الله عنه ) کے ساتھ تھا وہ دوسرول کے ساتھ نہیں تھا۔ مجلس میں بھی السے امور پیش آتے ہتے جن ہان کا امّیا زخا ہم ہوتا تھا۔ اس وقت ہے اب اس میں کا وش نہیں کرتا۔ وفت پر جسیا ہرتا وُجس ہے کرنے کو جی چاہتا ہے کرلیتا ہوں۔ (جاس میم المدہ) میں مہما نول میں عرف کا پابند نہیں۔ جس کے ساتھ جیسی خصوصیت ہوئی اس کے ساتھ ویہ ہی برتا و کیا گیا۔ کسی کو گھر ملا کر کھلا دیا کسی کو ( گھر سے کھا تا بھیج دیا اور کسی کو) پہنے مہمانوں سے کہ بازار سے لے کر کھالیں۔ سی کو پچھ بھی نہیں دیا۔ (حن العزیز)

#### معززمہمانوں کے لئے ضروری ہدایت

فر مایا ایک مرتبہ مولا نافضل الرحمٰن صاحب نے ایک خادم ہے فر مایا کہ جب آیا کروتو تنہا آیا کرو۔ کسی کوساتھ لے کرند آیا کرہ۔ جھے خیال ہوا کہ اس میں کیا مصلحت ہے۔ اس وقت تو کوئی مصلحت ہجھے میں نہیں آئی۔ لیکن چند روز کے بعد معلوم ہوا کہ بیار شاد نہایت مصلحت پر بینی ہے۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ ہر شخص کی استعداد (اوراس کا رحبہ) ومقصد جدا ہوتا ہوا دراس کے موافق اس شخص سے برتاؤ کرنا مناسب ہوتا ہے اوراگر کسی کے ساتھ ہوتو بسا اوقات ایک کی رعابت سے دوسرے کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرنا پڑتا ہے اور وہ نا مناسب ہوتا ہے۔ چنا نے تج بہ کے بعد جھے خوداس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ (مقارت جمت دوات عبدیت)

# ہرایک کے ساتھ اس کی شان کے موافق معاملہ کرنا جا ہیے

ا .. ، ہر شخص کے رتبہ کے موافق اس کی قدر منزلت کرو۔سب کو ایک لکڑی مت ہانکو۔اینے دوستوں اور رفیقول سے اچھی طرح پیش آؤ۔ (تعبیم لدیز)

۲ میر شخص کواس کے درجہ پر رکھنا ضروری ہے۔ صدیث شریف میں ہے نز لوا
 الناس مناز لہم. (لوگول کے ساتھ ان کے درجات کے موافق برتاؤ کرو) سب کوایک
 کنڑی ہے ہانگنا خلاف سنت ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک معمولی سوال کرنے والا آیا اس کو آپ نے چھوارے دے دیے۔ پھر ایک سائل گھوڑے پر سوار ہو کراچھا لباس پہنے ہوئے آیا۔ آپ نے اس کواکرام کے سرتھ بھلا یا اور عزت کے ساتھ کھ نا کھل یا۔ جب وہ سائل چلا گیا و کسی نے حضرت عائشہ ہے اس فرق کے متعلق عرض کیا کہ یہ بھی سوال کرنے والا وہ بھی سوال کرنے والا وہ بھی سوال کرنے والا تھان میں فرق کرنے کی کیا وجھی؟ فرہ یا اس کا رشہ اور ہے۔ اس کا رشہ اور ہے دونوں کے ساتھان کے رشہ کے موافق ہی معاملہ ہونا چاہیے۔ (الدہ ضاح ایوب)

# رئیسوں مال داروں کی ان کی شان کے مطابق خاطر کرنا جاہیے

فر مایاد نیا کے رئیس اور مال دارالوگ اگر کسی عالم یاولی سے معاقات کے لئے آئیں تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ التدعلیہ کی تعلیم ہے کہ الن سے خشونت کا برتا وُ نہ کریں۔
مز مایا ای وجہ سے میرامعمول ہے ہے کہ امیر رئیس اگر تہذیب وا دب سے رہے تو عام غریوں کے مقابلہ میں اس کی خاطر زیادہ کی ج ئے کیونکہ بیلوگ اس کے عادی ہوتے ہیں اور قاعدہ ہے نؤلوا المناس علیٰ منازلهم یعنی جس کو دنیا میں جو درجہ مرتبہ حاصل ہوان کے ساتھ ایسانی معاملہ کرنا مناسب ہے۔

لیکن اگروہ خودکوئی متکبرا نہ معاملہ کریں یا علماء کی حقارت کی کوئی چیزان سے ظاہر ہوتو قطعی پرواہ نہ کی جائے ان کے ممل کا جوا ب اس کے مناسب دیا جائے۔ خلاصہ میہ ہے کہ نہ ان کوؤلیل کرے نہ خودا ہے تہ ہے کوان کے مما منے ذلیس کرے۔ (عالس تھیم الامت)

مهمان كااكرام واحتر ام اوراس كااستقبال

# اس کی شان کے مطابق ہونا جا ہیے

ایک قصبہ میں ایک جنسہ ہواتھ۔ علماء کرام کے احترام کے لئے جلسے گاہ کو سجایا گیا۔ بلیوں پر کپڑ امنڈھا گیا۔ پنڈال بنایا گیا۔ بعض علماء دیو بند بیرال دیکھ کروہاں سے واپس ہو گئے۔
اتفاق سے اسی زمانہ میں مدرسہ میں دیو بند میں ایک گورٹر آئے تھے وہ ل ان کے لئے اس مناع تراض کیا گیا تھا۔ اس پر ایک صاحب نے میرے سامنے اعتراض کیا گیا تھا۔ اس پر ایک صاحب نے میرے سامنے اعتراض کیا گیا ہے۔

لئے مولوی سب کھے ج تز کر سے میں اور دوسروں کے لئے ناج تز۔

میں نے کہا کہ مہمان کا کرام اس کے نداق (اوران کی شن) کے موافق کیاج تاہے۔ وہاں مہمان تھا ایک و نیاداراوراس کا احترام یہی تھا اور یہاں مہمان تھے ساءان کا بیاحترام ندتھا تم کو بالکل مجھنیں تم دونوں کوایک ہی بات سمجھتے ہودونوں میں بڑا فرق ہے۔ (۱. فاض ایوسے)

كافرمهمان كاادب واحترام

ایک ہندوڈ پی کلکٹر نے حضرت سے ملاقات کے لئے جلس میں آنے کی خوبش ک حضرت نے اجازت وے دی اور جب وہ آئے تو حضرت خود تعظیم کے سئے کھڑے ہوگئے گرحاضرین مجلس کو تھم دیا کہ وہ سب بیٹے رہیں۔ جب وہ چلے گئے تو فرمایا بیل تو اس لئے کھڑا ہوا کہ وہ میرے مہمان تھے اور مہمان کے اگرام کا تھم دیا گیا ہے اور آپ حضرات کو کھڑے ہونے سے اس لئے منع کیا کہ آپ کی تعظیم بے ضرورت تھی اس طرح اگرام مہمان کا حق بھی ادا ہوگیا اور غیر مسلم کی بے ضرورت تعظیم بھی نہ ہوئی۔ (بواس عیم ادام)

فربایا اگرمسٹرگا ندهی بھی میرے پاس آئیں تو میں ان کا بھی اَ رَام کروں گا مگر ایک شرط لگاؤں گا کہاہے خیالات کی تبلیغ کرنے کا یہاں موقع نددیا جائے گا۔ (بوس تیم لامت)

جلسہ کے نظمین کوحضرت تھا نوی کی ایک رائے

رسم دروائ ایسی بلایے کہ اکابرتک بھی اس میں کسی ندکسی قدر مبتلا ہوتے ہیں الا ما شاءائقد۔ ایک بڑے مدرسہ کا ایک زبر دست (عظیم الشان) جلسہ ہوا و کیھنے والے تجربہ کارول نے تنسی ہزار آ دمیوں کے اجتماع کا اندازہ کیا تھا۔

میں نے منتظمین کی خدمت میں بیرائے بیش کی کداہل مدرسدا پنے زیرا نتظام کچھ دکا نیس کھلوا دیں اور مختلف کھانے ہروفت تیار رہیں تا کہ ہر شخص کواس کے مزاج کے مطابق کھانا مل سکے نیز نرخ (بھاؤ) بھی بلا جبر واکراہ کے مقرر کر کے دکا نوں پر چسپاں کرویا جے ہے۔ یاکسی اور طریقہ سے اعلان کر دیا جائے تا کہ کمی بیشی اور مہمانوں کی پریٹانی کا اختال ندر ہے۔ اٹل مدرسہ صرف قیام کا انظام اپنے ذمہ لیں اور کھانے کا انظام نہ کریں۔
آنے والے حضرات دکانوں پر کھالیں اور جولوگ چالیس چائیس' پچیس پچیس موروگا ور وفت میں خرچ کر سکتے ہیں ان کو کھانے میں دوچا در و پید کا خرچ کرنا پجھ مشکل نہ ہوگا اور ادھر مدرسہ کی ایک بڑی قم نج جائے گی۔ لیکن میری اس رائے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اور صرف بیفر ما کرٹال ویا گیا کہ بیرع ف اور معمول کے خلاف ہے رواج اس کی اجازت نہیں ویتا بیفر ما کرٹال ویا گیا کہ بیرع فوقت کھانا کھلا یا اور کھانا بھی لذیذ عمرہ مؤن جس کی وجہ سے ادھر مدرسہ کو زیر دست زیر باری ہوئی (مدرسہ مقروض ہوگیا) اور ادھر شخصین کی ایک سے ادھر مدرسہ کو زیر دست زیر باری ہوئی (مدرسہ مقروض ہوگیا) اور ادھر شخصین کی ایک بیری جماعت مواعظ میں شریک نہ ہوگی۔ حالا نکہ جلسہ کا اصل تقصور ومواعظ ہیں شریک نہ ہوگی۔ حالا نکہ جلسہ کا اصل تقصور ومواعظ ہیں شریک نہ ہوگی۔۔ (اسعدالا براد سؤی سال ہور)

#### مہمانوں کے سلسلہ میں حضرت تھانوی کا ایک معمول

میرے یہاں اب یہ دستور ہے کہ مہمان جتنے دنوں جاہے قیام کرلیں اور اپنے کا انظام خود کریں۔ البتہ جن ہے خصوصیت اور بے تکلفی ہے اور ان کا قیام بھی تھوڑی مدت کے لئے ہو یاان کو انظام بیل دفت ہوتو ان کا کھانا مکان ہے تا ہے۔ یہ میرا دستور گوعرف ور داخ کے خلاف ہے لیکن اس بیل طرفین (ہرایک کو) راحت ہے۔ مہمان جب چاہیں اور جو جاہیں کھائی سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہیہ کہ قیام بیس آزاد ہیں جتنا جی جاہیں قیام کریں ورنہ بہت غیرت مند طبیعت کے انسان بجائے پندرہ دن کے پانچ دن بھی نہ کھہر سکتے اور یوں بھتے کہ مفت کی روٹیاں کھانا اور کسی پر بارڈ النامن سب نہیں۔ نیز جلدی جلدی جلدی جلدی آنے کا ارادہ بھی نہ کر سکتے اور ن باتوں سے ان کا دبی نقصان ہوتا اور ہیں بھی علامی جلدی جلدی جاری کھانا تو نہیں کھا تا وغیرہ وغیرہ۔

اب جب اس اطمینان کے ساتھ دینی خدمات انجام دے سکتا ہوں مہمان نوازی کی صورت میں کہامکن تھا۔خصوصاً اس صورت میں کے مہمان بھی بڑی تعداد میں بکثر ت آتے

رہتے ہیں۔ایک مرتبہ مدارس عربید کی تعطیل کے زمانہ میں اسی مہمان جمع ہو گئے تھے جن میں اکثریت طلبا کی تھی۔ میں نے حافظ اعجاز صاحب سے جومہمانوں کو قیمت لے کر کھانا کھلاتے ہیں کہد دیا تھا کہ ہر طالب علم سے علیحدہ عیدہ پوچھو کہ کتنے دن قیام کرنا جا ہتے ہیں اور تہمارے پاس کافی دام اور خرج ہے یا نہیں؟ جس کے پاس خرج نہ ہواس کو میرے حساب میں ہرابر کھلاتے رہو۔ان کے دام میں دول گا کے ونکہ دام دینا آسان ہے البتہ انتظام مشکل ہے۔

ا تفاقا آئ و مانہ میں مولوی محمد حسین صاحب تھانہ بھون آئے۔ اکثر طلبہ ان کے مانہ کھوں آئے۔ اکثر طلبہ ان کے مانگر دیتھے۔ انہوں نے طلبہ سے فر مایا کہتم لوگ کیسے لا پرواہ ہو کہ مولا نا پراپینے کھانے کا یو جھ ڈالتے ہو؟ کسی ذریعہ سے اس کی اطلاع مجھ کو بھی ہوگئی۔

میں نے مولوی صاحب ہے کہا کہ ، پ جانتے ہیں کہ میں عرف ورسم ورواج کا پابند نہیں اگر مجھ کوئنگی ہوتی تو میں خود الکار کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے معمولی خدمت کرسکتا ہوں اور طلبہ تو میری اولا دکی طرح ہیں ان کے حقوق تو اور زائد ہیں آ پ کچھ شفر مائیں ان کوآ زادی سے دہنے دیں۔ (اسدالا برار سنزا سدلا ہور)

#### مهمانو ل کوایک ضروری مدایت

مہمانوں کو جائے کہ اگر شہر میں (یا کہیں بھی) کسی کام کے لئے جانا ہوتوا طلاع کر کے جائیں تا کہ کسی ضرورت کے لئے یا کھانے کے وقت ان کو تلاش نہ کرنا پڑے۔اس کا خاص طور پر خیال رکھنا جا ہے (اس میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی خلطی کرتے ہیں۔(سمولات اشرنی)

آ داب طعام

# کھانااللدتعالیٰ کی بہت بردی نعمت ہے اس کی قدر کرنا جا ہے

کھانا پینا خدا کی بڑی تعمت ہے اس کی قد رکرنا چاہئے۔اللہ تعالیٰ کی تعمتوں کی قدرجیسی اللہ والوں کے یہاں دیکھی کہیں نہیں دیکھی۔ چنانچہ ایک بار حضرت مولا تا شاہ فضل الرحمان صاحب قدس مرہ کے یہاں میں مہمان تھا۔ جب میں نے کھ تا شروع کیا تو مولا تا نے بوچھا کیا کھانا ہے میں نے کہاار ہرکی دال اور روثی ہے۔فر مایا سبحان القد خدا کی بڑی تعمت ہے۔

ر کیھو صحابہ کرام نے ایک ایک جمہورے پر پورا دان گزارا ہے اور رسول اللہ صفی اندعلیہ وسلم تو بعض وقت بغیر سالن کے روٹی کھاتے تھے مجھی سرکہ سے کھالیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو کوچیں کر پھونک سے بھوی اڑا کر کھا لیا جا تا تھا۔ (وطائساہ اللہ النہ بیا)

کھانا خدا کارزق ہے اس کو گھٹیانہیں کہنا جا ہے

کھانا خدا کارز ق ہے اس کواپی طرف سے نسبت کرتے ہوئے اگر چکسی قدرگھنیا نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ مثلاً داں دوٹی آب ونمک کہددیا جائے مگراس قدر ندگھٹانا چاہے کہ کوموت کہددیا جائے کیونکہ کھانے بیس ریجی ایک حیثیت ہے کہ وہ خدا کارز ق ہے اس کا ظریب بھی ایک حیثیت ہے کہ وہ خدا کارز ق ہے اس کا ظریب بھی معظم ومکرم (قابل قدرواحتر ام) ہے۔ (انبین سی دانسا)

كھانانا پيند ہوتو نہ كھائے كيكن اس كو برانہ كہنا جا ہے

صدیث میں ہے کہ جنب رسول القصلی الله علیہ وسلم کی عادت شریف بیتھی کہ کھانا پندنہ آیااس کو چھوڑ دیں'نہ کھایااورنہ کوئی براغظ اس کے متعلق قرمایا۔

آج کل افراط تفریط (کوتابی و زیادتی) دونوں ہیں یا تو پلاؤ قورمہ ہے ناک چڑھا کمیں یا باوجود رغبت نہ ہوئے کے (بیعنی بی نہ جیا ہے کہ باوجود) کھائے چلے جا کیں اور اس کو ہڑی نفس کشی سجھتے ہیں کہ طبیعت نہیں جیا ہتی مگر زبردی طلق سے اتارے چلے جائے ہیں۔ائفس کی خی لفت نہیں کہتے بلکہ اس کا نام خشک زبدہے۔

شریعت بین اعتدال ہے۔ سبحان اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتعلیم نہیں فرمائی کہ جی شہوا ہوتو خوامخواہ کھا بی لو بلکہ بیعلیم دی ہے کہ جی چاہتا ہوتو خوامخواہ کھا بی لو بلکہ بیعلیم دی ہے کہ جی چاہتا ہوتو خوامخواہ کھا بی اور تعلیہ وسلم نے محراس کو برا کہنے کی اجازت نہیں دی۔ اعتدال بی ہے۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرے دکھا دیا کہ کھانا پیند آیا تو کھا لیانا پیند آیا تو جھوڑ دیا۔

صدیث میں ہے لم یعب طعامالین کس کھانے میں بھی عیب نہیں نکالا جیرہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ تھی کم ہے کیا ہے بیاس نے میں کہ خدانے دے رکھا ہے۔ کھانے کی قدر بھوکے ہے پوچھواس کو یہ بیں سوجھتا کہ کوئی روٹی تازی ہے یا باس سنگھی کم ہے یا زیادہ کھانا گرم ہے یا تصندا۔ غرض کھانے کوکسی صورت میں برانہیں کہن جاہے ۔ رانتہ بغی وعظ کسا دالنہ ،)

### ناشکری و برتهذیبی کی بات

ہماری بیصالت ہے کہ کوئی کھ نا کھا، تا ہے تو اس میں در تشم کے اعتراض نکالتے ہیں اور جگہ جگہ گئاتے کھرنے کے بیمان گھی کم تھ گوشت بخت تھا پار ؤ کچا تھا۔ گھونے مار مار کر طلق سے اتارا گیا بیکیا ہے ہودگی ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سجھتے ہیں کہ پلاؤ تو رمہ بھی فاطر میں نہیں لاتے اگر واقعی کھانا خراب بھی تھا اور تمہیں بیندند آپ تو اس کونہ کھاتے واپس خاطر میں نہیں لاتے اگر واقعی کھانا خراب بھی تھا اور تمہیں بیندند آپ تو اس کونہ کھاتے واپس حطے آتے گھراس کے متعلق تحقیر کے الفاظ کہنا جگہ جگہ گاتے بھرنا ہے کہا کی تہذیب ہے۔ (سنانی)

حضرت لقمان عليه السلام كي عبرت آموز حكايت

بنمك كي تحجزي كهالينے پر بخشش

مل نے اپنے ایک استاذ کوخواہ بیں دیکھا یو چھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟

فرمایا حق تعالی نے جھے بخش دیا۔ میں نے جھے کس بات پر بخش دیا۔ فرمایا ایک ذراک بات پر وہ یہ کہ ایک روز گھر میں کھچڑن کی ۔ اس میں نک ٹھیک نہ تھا تو میں نے اس کوحق تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر چیکے بیٹھ کر کھا رہا ہے تھے کہ ارنبیں کیا حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جمیں تمہاری یہ بات پیند آئی۔ نہذا تم کو بخش دیا۔ جم تو اس بنایران کے معتقد ہے کہ وہ بڑے تھے نہاز ایک پڑھے نے ذکر و شغل کرتے ہے۔ بڑے پابند شرع سے گر بخشش ان کی اس پر ہوئی کہ ایک پڑھے ذکر و شغل کرتے ہے۔ بڑے پابند شرع سے گر بخشش ان کی اس پر ہوئی کہ ایک پڑھے نے ذکر و شغل کرتے ہے۔ بڑے پابند شرع سے گر بخشش ان کی اس پر ہوئی کہ بے نمک کی کھچڑی کھا کی تھی۔ راتبایغ وط کس والنہاء)

# کھاناخراب کینے پر پکانے والے کو تنبیہ کرنا چاہئے لیکن کھانے میں عیب ندلگانا جاہئے

گراس کا مطلب سے بھی نہیں کہ باور پی (کھانے پکانے والی) کیمائی خراب اور ہے رہے ہے۔ یہ بات نہیں۔ پکانے والے کوتو سمجھا دینا چاہئے گر کھانے سے پکائے اس کو تنبیہ بھی نہ کی جائے۔ یہ بات نہیں۔ پکانے والے کوتو سمجھا دینا چاہئے گر کھانے سے ناک منہ نہ چڑھایا جائے کہ منہ بیس رکھا اور ذرانمک کم ہے تو تھوک دیا۔ اٹھا کر برتن بجت دیا۔ بیوی یا نوکرانی کے سر پر سالن الث دیا۔ بعض لوگ برتن بہت تو ڈتے ہیں۔ ارے برتن نے کیا خطاء کی تھی بلکہ کوئی ان سے پوجھے کہ یہ جرمانہ کس پر ہوا۔ آپ نے جوابے گھر کا آٹھ روپے کا بیالہ تو ڑا بیتو آپ ہی کے او پر جرمانہ ہوا۔ جس سے لازم آیا کہ خطا وارتم ہی ہو۔ غصہ بیل یہ بھی نہیں سوجھا کہ خطا وارتو کر ہے یاتم خود ہواور جرمانہ کس پر ہور ہا ہے۔ اینے ہاتھوں اپنا نقصان کرنا ہے۔

کھاٹا تو تم سے چھین ہی لیا تھا کہ بھوکے رہے اور یہ جرمانہ ہوا کہ برت بھی ثوث گئے۔ بہت بری بات ہے کھانے میں عیب نکالن تکبر کی بات ہے۔ (انبلنے)

### کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا ادب

کمانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوا ورکلی کرو۔ (تعلیم الدین) ایک صاحب نے یو جھا کہ کھانا کھانے سے پہلے کسی نے ہاتھ دھو لئے ہوں تو اس کو

دوبارہ دھونا ضروری ہے؟

ا فرمایا کھانے کی نبیت ہے ہاتھ دھوناسنت ہے۔

۲ \_ اور دونول ما تحد دهو ناسنت ہے۔

٣- اوررومال وغيروت يونجصانبين جيهـ

٣\_البية كھانے كے بعد جو ہاتھ دھوئے ان كو يو نچھ لے\_

۵۔اور کھانے سے پہلے صرف ہاتھ دھوئے کلی نہ کرے سنت ہیں ہے۔ کیونکہ ہاتھ اگر چہ پاک ہیں لیکن موقع ہے موقع پڑتے رہتے ہیں کہیں کھجلالیا۔ کہیں ناک ہیں انگلی ڈال دی اس لئے ہاتھ کا دھونا سنت ہوا۔ منہ تو پاک (وصاف) ہی رہتا ہے اس کے دھونے کی کوئی ضرورت نہ تھی (البتہ اگر منہ صاف نہ ہوتو کلی کرنے ہیں کوئی حرج نہیں)

۲۔البتہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کودھونے کے بعد کلی بھی کر کے منہ صاف کرلے۔ (حن العزیز)

کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی حکمت

کھانا کھانے کے پہلے ہاتھ دھونا اس لئے مشروع ہے کہ اس فعل سے انسان جملہ امراص متعدریہ سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ جرام مؤ ذیبہ (جراثیم دغیرہ) جن سے متعدی امراض پیدا ہوئے جیں وہ ہاتھ دھونے سے اتر جاتے جیں اور انسان کے اندرواغل نہیں ہوتے۔ (العدلے انھلیہ)

کھانے سے پہلے بھم اللہ پڑھنااور کھانے کے بعد کی دعاء

(١) بهم الله يره حكر كهانا شروع كرو-(تبيم الدين)

(۲) بعض بزرگوں کا قول ہے کہ ہرلقمہ پرشروع میں ہم القداور آخر میں الحمد نلد کہا کریں گرجم کوتو یہی اچھامعلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہنے شروع میں ہم اللہ کہدلیں اور سب سے اخیر میں الحمد لللہ کیونکہ سنت میں یہی واروہے۔ (کلمة الحق)

(۳) کھانا کھائے اور پائی پینے کے بعد اپنے مولاکا شکر کرو۔الحمد الله الذی اطعمنی و مقانی و جعلنی من المسلمین کہنا مسئون ہے اگرا تنا یادند کر سکے تو

الجمد الله توصر وركب ليا كرو . (تعليم الدين)

جنب رسورا بترسلی الله علیه وسم کی عادت تھی کہ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو المحمدالله الدی اطعمنا و صفافا کے ساتھ بول بھی قرباتے غیر مودع و لا محفور و لا مستغنی عنه ربنا کہ اسانہ میں کھائے کورخصت بیس کرتا اور نداس کی بے تدری کرتا ہوں اور اے پروردگار میں اس سے مستغنی (بے نیاز) بھی نہیں ہوں (بکہ دوسرے وقت پھراس کا تحاج رہوں گا۔ (ارشادات عجم الامت)

### کھاناکس طرح بیٹھ کرکھانا جا ہے

ا کھا: تواضع کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ متنکبروں کی طرح تکمیدلگا کر (یا پالتی باندھ کر بیٹھ کر )مت کھاؤ۔ (نعبم الدین)

العبد حضور صلی الدعلیه وسلم کی بیره الت تھی فرماتے ہیں انبی آکل کیما یا کل العبد کے ہیں انبی آگل کیما یا کل العبد کے ہیں اس طرح کھانا کھا تا ہوں جیسے کوئی غلام کھا تا ہے جس میں تکبر کا نام ہیں ہوتا۔ حدیثوں سے معلوم ہوا ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم اکر وہیٹھ کر کھانا کھ تے تتھے۔ (دونت عبدیت)

#### کھانے کے متفرق ضروری آ داب

ا ہم امتد کہد کر کھانا شروع کرو۔اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے س منے سے کھاؤ۔اور اپنے س منے سے کھاؤ۔البت اس برتن میں کھانے کی چیزیں کی قتم کی ہیں مثلاً کئی طرح کے پھل میوہ شیرین وغیرہ۔اس وقت جومرغوب ہوجس طرف سے جو ہواٹھ لو۔

۳ جس چیز میں سب انگلیاں نہ لگانی پڑیں۔اس کو تین انگلی ہے کھا دُاورانگلیاں جا ٹ لیا کرو۔

" اگرسالن میں کھی گر پڑے تواس کوغوط دے کر پھینک دو کیونکہ اس کے ایک ہازو میں بیاری اور دوسری میں شفاء ہے کھی زہر ملی بازو (پ) کو پیہلے ڈالتی ہے۔ دوسرے بازو کے ڈالنے سے اس کا مدارک ہوجائے گا۔ (بیعن زہر کا اثر ختم ہوجائیگا اور برابری سرابری ہوجائیگا۔ سمار برتن میں اگر سالن ختم ہو چکے تواس کوصاف کر میا کرو۔ اس سے برکت ہوتی ہے۔ مہت جاتا ہوا کھا نامت کھا یا کرو۔اس نے نقصان ہوتا ہے۔
 کھانے سے فارغ ہوکرا ہے راز آن کا (یعنی اللہ تعالی کا) شکر بجالا ؤ۔اس طرح یا تی ہیئے کے بعد۔

جب کھانا کھا چکوتو پہلے دستر خوان اٹھادوخوداسکوچھوڑ کراٹھنا خلاف اوب ہے۔ (تسیم الدین)

۸۰۰ چاندی سونے کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے۔ (تعیم لدین)
 منتفرق ضروری با تنیں

ا فرمایا جب کھانا سامنے موجود ہواورخواہش بھی ہوتو پھر ہاتھ روکنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ بدیڑا بخت مجاہدہ ہے۔ (حن العزیز)

ا ۔ فرمایا کھانا کھانے میں میرے سامنے سے اگر کوئی پیالہ اٹھالیتا ہے تو نا گوار ہوتا ہے۔اگراور سالن کی ضرورت ہوتو اور دوسرے پیالہ میں لانا چاہیے کھانے والا آ دمی اتنی دمر بیٹھے کیا کرے۔ (آداب مواشرے)

کھانا کھانے کے دوران گندی چیز کا تام مت لو!

کھاٹا کھانے میں ایسی چیزول کا تام نہ لوجس سے سننے والوں کو گھن پیدا ہو، تازک مزاجوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ (حس العزیز)

#### سب کے ساتھول کر کھانے کے آ داب

ا گھاناسب لوگ ل کر کھایا کر و۔اس میں برکت ہوتی ہے۔(تعیم الدین) ۲۰ مجلس میں بیٹھنے میں اس کا خیال رکھو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔اس قدر مل کرنہ بیٹھو کہاس کا دل گھبرا جائے۔( لفوفات اشرفیہ)

سو کمانے (کی مجلس) کا داب میہ ہے کہ اس پر ایک جنس کے اوگ ہوں۔ (لیعنی مختلف نظریات وخیالات کے نہ ہوں) اگر غیر جنس کے لوگ ہوں تو طبیعت مقبض ہو جاتی ہے۔ کھانے کی مجلس بے تکلف ہونا جا ہیں۔ (حس العزیز) ۳۰ اگر کھانا کم ہے اور آ دمی زیادہ ہیں توسب آ دھا آ دھا ہیٹ کھالو۔ بیٹیں کہ ایک خوب سیر ہوکر کھالے اور دوسرا پیٹ پیٹمتارہے۔

۵۰۰۰۰۰ گراہے ساتھی ہے پہلے کھا چکوتب بھی اس کا ساتھ دو۔ تھوڑ اتھوڑ ا کھاتے رہو۔ کہیں تہمارے اٹھنا ہی ضروری ہوتو اس کے عذر کردو۔ (تعلیم لدین)

۱۰ حفرت عائی صاحب سب کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے تھے اور سب کے ساتھ اٹھے تھے اور سب کے ساتھ اٹھتے تھے۔ کی کومعلوم نہ ہوتا تھا کہ کتنا کھایا اور کھاتے وہی ایک چپاتی یاڈیڑھ چپاتی۔ (سن امریز) کھا ناجا ہے۔ کھانا جلدی جلدی کھانا جا ہے۔

فر ما یا حدیث پاک بیس جوآیا ہے کہ کھا نا جلدی جلدی کھا یا کرو۔اس کی وجہ سے
ہے کہ جلدی جلدی کھانے بیس رغبت معلوم ہوتی ہے اور آہند آہند کھانے بیس بے
رغبتی معلوم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عطیہ بے رغبتی سے کھا نا بہت بڑی ہے او لی کی
بات ہے۔(مقالات حمت دموات)

### جلدی کھانا تہذیب کے خلاف نہیں البتہ وقار و تکبر سے کھانا ہے اونی ہے

حدیث میں ہے کہ کان یالک ذریعا یعنی صورا کرم صلّی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کھایا کرتے تھے۔ اس کو بعض بر تہذیب لوگوں نے خلاف تہذیب کہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس برتہذیب نے صرف اس فعل یعنی جلدی کھانے کو دیکھا ہے اوراس ذات مقدس صلّی اللہ علیہ وسلم کی نظر کھانا دینے والے پر تینی ہوئی تھی۔ اگر مختص اس ذات مقدس کے لاکھویں حصہ کے برابر بھی اس معظم ذات کو دیکھ لیتا تو یہ حضور ہے بھی زیادہ تیز کھا تا۔ بتلاؤ اگرایک بادشاہ تم کوامرود دی تو کیا اس کو وقار اور متانت سے اس طرح کھاؤ گے جس سے استغناء (ب نیازی) ظاہر ہو۔ یا فوراً بی شوقی ورغبت ظاہر کرکے جلدی جلدی کھاؤ کے سے استغناء (ب نیازی) ظاہر ہو۔ یا فوراً بی شوقی ورغبت ظاہر کرکے جلدی جلدی کھاؤ گے۔ صاحبو! جولوگ وقار ورمتانت اور تکلف و تکبرے کھانا کھاتے ہیں آئی آنکھیں اندھی ہیں۔

ان پر کھانے کے وقت ذائی حق کی جی نہیں ہوتی اس لئے وہ استغناء کیساتھ کھاتے ہیں اور جس پرذائی حق کی جمل موہ یقنینا سرایا محتاج اور غلام بن کر کھائے گا۔ (عصم اعسون بحد ند کل مدم دسلوۃ)

# ہاتھے سے کھانے کی اہمیت اور اسکا فائدہ

التدتع لی نے ہاتھ سے کھانے میں بھی ایک خاصیت رکھ ہے جو کانے (یاکی اور چیز)
سے کھانے میں نہیں ہوتی۔ اولاً تو ہاتھ سے کھانے میں لذت معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے ہاتھ
سے کھانے میں ہاضمہ کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ (یعنی کھان ہضم ہوتا ہے) اطباء (حکیموں)
نے چارہضم کھے ہیں۔ اب پانچواں ہضم یہ بھی لکھنا چا ہیے کہ ہاتھ سے ہی ہضم شروع ہوجاتا
ہے اور تجب نہیں کہ اس حدیث میں یہ بھی حکمت ہو۔ (موظات جدید ملفوظات)

# جولقمہ زمین پر گرجائے اس کوصاف کر کے کھالینا جا ہے

ا ، ، اگر ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر گر جائے اس کوا ٹھا کرصاف کرکے کھالو تکبر مت کرو۔ (عوالعباد المحقہ حقوق وفرائض)

۳۰۰ حضور سلی انگد علیہ وسم فرماتے ہیں کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے لقہ گر پڑے تواس وقت بیضلا فی اور ہے کہ اس کوچھوڑ دے بلکہ اس کوصاف کرکے کھالے ۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ وقت بیخلا فی اور حدیث بیس جو آبا ہے کہ جو لقمہ کھاتے وقت گرجائے اس کوصاف کر کے کھالیا کرواور اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ شاہی عطیہ ہے۔ کیا اگر بادشاہ کوئی چیز دے کراہے سامنے کھانے کو کہاور اس بیس سے چھ گرچاہے تو کیا ہے تھی اس کو اٹھا کرنے کھائے گا؟ (مقالات تعمید وہ اس میں اس کو اٹھا کرنے کھائے گا؟ (مقالات تعمید وہ است میں اس کی اس میں سے چھ گرچاہے تو کیا ہے تھی اس کو اٹھا کرنے کھائے گا؟ (مقالات تعمید وہ است وہ کہ اس میں اس کو اٹھا کرنے کھائے گا؟ (مقالات تعمید وہ است وہ کے کھی کے کھی کو کیا ہے تو کیا تھ تو کیا ہے تو کیا

جس پر ذات حق کی جملی (اللہ تعالیٰ کا استحضار) ہوگا وہ یقیناً سرایا مختاج اور سرایا غلام بن کر کھانا کھائے گا۔اس کے ہاتھ سے اگر لقمہ گر پڑے گا تو فوراً صاف کر کے کھالے گا اور ہرگڑ اس کو پڑا ہوانہیں چھوڑے گا۔

دیکھواگر باوشاہ نے تم کو یک پھل دیا اور تم اس کے سامنے قاشیں کر کے کھارہے ہو اورایک قاش زمین پرگر جائے تو کیا تم اس کوزمین پر ہی چھوڑ دو گے؟ ہر گزنہیں۔ بلکہ شاہی عطیہ کی عظمت کر کے فوراً زمین سے اٹھا کر کھا لو گے؟ یہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسم اور صى بدرضى المتعنبم كالتحاب (عصم العنوف المعقففاك صوم وصوة)

#### حضرت حذيفه رضى التدعنه كي حكايت

حضرت حذیفہ رضی اللہ عندا کی مرتبہ کھانا کھار ہے تنے۔ اس وقت ایک بجمی رکیس بھی
آپ کے پاس بیٹ تھا۔ آپ کے ہاتھ سے ایک لقمہ گرگیا تو آپ نے اس کوصاف کر کے
کھالیا۔ فادم نے کہا حضرت یہ مجمی لوگ اس فعل کو معیوب بجھتے ہیں (اور حقارت کی نظر سے
و کھتے ہیں) ان کے سامنے یہ فعل مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ تو حضرت حذیفہ نے جواب ویا۔
و یا اتو ک سنة حبیبتی لھو لاء المحمقاء۔ کہ کیا ان بونو توں کی وجہ سے ہیں اپنے
حبیب صلی اللہ علیہ وسم کا حریقہ جھوڑ دول؟ یہ نہیں ہوسکتا۔ رعم العوف ہحقافاں موم وصلون)

#### حضرت نفيانوي رحمها للدكاوا قعه

ایک دفعہ خود مجھے یہ قصہ پیش آیا کہ ریل میں ایک رئیس مسلمان میرے ساتھ کھانا کھارہ جھے۔ ان کے ہاتھ سے ایک بوٹی نے کے تختے پرگر پڑی ۔ تو ان حصرت نے اس کو بوٹ سے نیج کے تختے پرگر پڑی ۔ تو ان حصرت نے اس کو بوٹ سے نیج کے یہ کے کرمیر ارونکھ کھڑا ہو گیااور میں نے خواجہ صاحب ہے کہا کہ ذواجہ کہ داس بوٹی کو اٹھا کر پائی ہے دھو لیجئے اور دھوکر جھےد ہے دیے میں اس کو کھا دک گا۔ خواجہ صاحب نے اس کو دھو یہ اور دھوکر کہنے گئے کہا گر کوئی دوسر انتخص اس کو کھا لے تو اج ازت ہے؟ میں نے کہا اجازت ہے تو خواجہ صاحب نے خود کھالی ۔ وہ رئیس بعد میں کہتے تھے اس مملی تنہیہ میں نے کہا اجازت ہے تھے اس مملی تنہیہ کا میر سے اور ایس اثر ہوا کہ میں مارے شرم کے کٹ گیا اور اس دن سے میں نے بھی گر ہے کو سے نقتے کو زمین پرنہیں چھوڑ ا بلکہ صاف کر کے کھالیتا ہوں۔ (عصم العون)

رونی کاادب واحتر ام

متدرک حاکم میں حضرت عائشہ ہے مردی ہے کہ ٹی صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روٹی کا ادب کرو۔اس وجہ ہے تم اکثر اہل ادب کودیکھتے ہوکہ روٹی کو پاؤں میں آنے ہے بچانے کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ مقاصد حسنه میں بعض علم ء کا قول نقل کیا ہے کہ گیہوں جب پاؤں میں تا ہے تواہد تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے اوراس کے سبب سے قحط ہوجا تا ہے۔ (انتشر ف)

فقہائے تو یہاں تک ادب مخوظ رکھا ہے کہ روٹیوں پر برتن رکھنے (یا ڈھا نکئے ) کی ممانعت کی ہے۔فرماتے ہیں کہ روٹی کے اوپر برتن نہیں رکھنا جا ہیے کیونکہ یہ رزق کی بے اوپی ہے۔(رمضان فی رمضان)

کھانے میں کھی گریڑے تواس کوغوطہ دے کرنکال دینا جا ہیے

نبی علیہ الصافوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تمہر رے کسی برتن میں کھی گر پڑے تو مکھی کواس میں ڈیوکر پھراس کو بھینک وو کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہے اور ایک روایت میں بدیھی ہے کہ وہ مکھی اس برکو پہنے ڈائتی ہے جس میں بیماری ہے۔ (بندی مسلم ایوداؤد)

اللہ تعانی کی میر حکمت ہے جس چیز میں زہر رکھا ہے تو اس میں تریاق کا مادہ بھی رکھا ہے۔ ہر جانور کے زہر کا تریاق اس جن چیز میں زہر رکھا ہے۔ ہر جانور کے زہر کا تریاق اس جانور کے بدن میں خدا تعانی نے رکھا ہے۔ چنانچے سانپ کے نہر میں ہوتا ہے۔ ایسا ہی اور جانوروں کے ہوتا ہے ورنداگر جانوروں میں زہرتو ہوگران میں تریاق کا مادہ نہ ہوتا کوئی جانور زندہ ندرہ سکے۔ (مصح استنب)

برتن میں پھو نکنے اور سانس لینے کی ممانعت اور اس کی حکمت

ا - حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم میں اللہ عنہ نبی کریم میں اللہ عنہ نبی کریم میں اللہ عنہ بنی کریم میں سے کوئی شخص پانی چنے گئے تو برتن میں سانس نہ لے اور جب سانس لینا جا ہے تو برتن کومنہ سے کوئی شخص بانی چنے کا ارادہ کرے تو برتن منہ سے لگا لے۔ (بن ابد)

۲- دوسری حدیث میں ابن عبس رضی للدعنه آنخضرت صلی الله عدیه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ دسول الله علیه وسلم یانی میں نه پھو نکتے تھے۔ (ابن اج)

۳- اورایسے ہی ایک حدیث میں ہے حضرت ابن عباس رضی القد عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پھو نکنے سے منع فر مایا ہے۔ (زندی) فائدہ:۔ یانی میں سانس لینا یا پھونکنا اس لئے منع ہے کہ سانس تمام گندے بخارات کے کرآ تا ہے اور پانی میں اگر سائس کی جائے یا پھونکا جائے تو ان متعفن (سڑ ہے ہوئے)

بخارات سے پانی متاثر ہوجا تا ہے جواندر سے باہرآتے ہیں اوراس طرح سے وہی بخارات

اندر چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے طرح طرح کے امراض پیدا ہوئے کا خطرہ ہے۔

اندان کے اندر سائس کی آ مدورفت کو یا قدرتی مشین ہے جس کے ذریعہ سے

گندے اورمتعفن ماوے ہروقت باہر نکلتے ہیں اور تازہ ہوا اس کے اندر آتی رہتی ہے اور

اس کے ذریعہ سے انسان کی صحت قائم رہتی ہے۔

الغرض اندر کے گندے اور متعفن بخارات اور مادے جوسانس کے ذریعہ سے باہر آتے ہیں ان کو کھانے پینے والی چیزوں میں سانس کے ذریعہ ڈالنے سے منع کیا گیا کیونکہ اس سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔(المعالح المھیہ)

برلقمه يربسم التدكهنا

حافظ ضامن صدب نے فرمایا کہ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ ہر لقمہ پرشروع میں ہم اللہ اور آخر میں المحمد ملہ بہتر ہوتا کہ بہت اچھی بات ہے مگر ہم کوتو یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے شروع میں ہم اللہ کہ لیس اور سب کے آخر میں الحمد للہ ۔ ( یعنی شروع کی اور سب کے آخر میں الحمد للہ ۔ ( یعنی شروع کی اور آخیر کی دعایر ہے لیس) کیونکہ سنت میں ہی وارد ہے۔ (کرائی)

# کھانا کھانے کی حالت میں سلام کے ممنوع اور بات چیت کی اجازت ہونے کی وجہ

حاجات کے وقت جیسے کھانا کھانے یا پائی چینے میں سلام کرنا کروہ ہے اس کی وجہ مجھے معلوم نہتی کہ کھانے وغیرہ کے وقت سلام کیوں منع ہے اور کلام (گفتگو) اس وقت منع منیں تو اس کی وجہ کا وجدان سے ( ذوق ہے پہتہ چلا کہ کلام کا جواب دینا فوراً طبعی تقاضے سے ضروری نہیں جب فرصت ہوتی ہے جواب وے دیا جا تا ہے اور سلام کا جواب طبعی تقاضے سے فوراً دینا ہوتا ہے اور جواب وے دیا جا تا ہے اور سلام کا جواب طبعی تقاضے سے فوراً دینا ہوتا ہے اور جواب و جواب و یہ تا ہے تکلیف کا اندیشہ ہوتا ہے کہ

شاید گلے میں لقمہ اٹک جائے۔ اس لئے الی حالت میں سلام منع ہوا (اور کلام میں ایسا خطر دہیں اس لئے اس کی اجازت ہوئی۔ واللہ اعلم (کریہ الق)

کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرنا درست ہے

ا... .. فقہانے لکھا ہے کہ کھانا کھاتے میں سلام کرنا مکروہ ہے اور ہا تیں کرنے کی اجازت دی ہے۔ (حن العزیز)

۲۰ ... کھانے کا وقت فراغت و تفریح کا ہوتا ہے اس وقت تفریح کی ہاتیں کرنا
 مناسب ہے۔۔(انظار مینی)

۳. ...کمانا کمانے میں تو تفری کی باتیں کرنا جاہئے۔ (حن العربہ)
کھانے کی مجلس میں کوئی رہے وقم یا ایسی

کوئی بات بیں کرنا جائے جس میں غور و فرکرنا پڑے

ا - کھانے کی مجلس کے آ داب کے خلاف ہے کہ اس میں ایبا سوال کیا جائے جس سے دماغ پر تعب (بار) ہو۔ کھانے کا وقت فراغت اور تفریح کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت تفریح کی باتیں کرنامناسب ہے۔ (افلان میل)

۲- کھانے کی مجلس بے تکلف ہونا جاہئے۔ کھانے کے وقت توت فکریہ ( بعنی غور فکر کی قوت ) کودوسری طرف مرف نہ کرنا جاہئے۔

ایک جگدایک شخص نے دسترخوان پرسوال جواب شروع کردیئے۔ میں نے منع کردیا اورکہا پیجلس اس کی نبیل ہے۔ (حن العزیز)

۳ - دسترخوان پر دقیق دقیق با تیس (غور وفکروالی) نبیس کرنا چاہئے۔ بہت معمولی معمولی باتیس بونی چاہئے۔ بہت معمولی معمولی باتیں بونی چاہئے۔ ورنہ کھانے کا پچولطف ہی نبیس آتا۔ کھانے کے وقت تو کھانے ہی کھانے ہی کی طرف زیادہ توجہ ہوئی چاہئے اگر کوئی ایسی بات (غور فکروالی) کرتا ہے توجس کان بھی نبیس لگاتا کیونکہ کھان کامزہ جاتار ہتا ہے۔ (انوفات کرلات اشرفیہ)

٣- بعض لوگ كھانے بيل كچھ يو چھا كرتے ہيں تو بيل منع كر ديتا ہول كيونك

کھانا کھانے میں خلل ہوتا ہے اس وفت کوئی الی بات کرنا جس ہے سوچنا پڑے نہیں کرنا چاہئے۔اس سے غذا کے ہضم میں بھی تو فرق پڑتا ہے۔ (حس امور)

جس برتن میں کھانا آیا ہواس میں کھانا جائز ہے یانبیں؟

شریعت نے اتن احتیاط کی ہے نقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی خص برتن میں کسے یہاں کوئی کھانا بھیج تو اس برتن میں کھانا حرام ہے۔ اپنے برتن میں الٹ لوتب کھاؤ۔ ہاں ایک صورت میں جائز ہے کہ وہ کھانا ایس ہو کہ جو برتن ہد لئے سے خراب ہوجا تاہو یا اس کی رونق جاتی رہے۔ اگر ایسا کھانا ہو (مثلا فرینی وغیرہ) تو اس برتن میں کھانا جائز ہے ورنہ نیس ہاں اگر مالک استعال کی اجازت دے دے وہ نے جائز ہے۔

فقہا کے اس قول کی ولیل بیر حدیث ہے لا یع حل مال امری مسلم الا بطیب نفس منه سمی انسان کا مال اس کی دلی رضا مندی کے بغیر حلال نہیں ) کھانا جیجئے والوں کوان برتنوں کا استعمال تا گوار ہوتا ہے اور جب کھانا ایسا ہو جو برتن بدلنے سے خراب ہوتا ہو یا اس کی رونق جاتی رہتی ہوتو وہاں ولا اتا اس برتن میں کھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ (مس العزیز)

پس خلاصہ فقہا کے کلام کا بیہوا کہ جہال قرائن (اندازہ) سے استعال کرنے کی اجازت ہوتو جائز ہے اورا گرقر ائن (وانداز) سے معلوم ہو کہ اجازت نہیں تو جائز نہیں۔ لوگ اموال کے بارے میں بردی بے احتیاطی کرتے ہیں۔

اگریسی ہے خصوصیت (یے تکلفانہ تعلقات ہوں) اور پورایقین ہو کہ وہ اپنے برتن کے استعمال سے تاخوش نہ ہوگا تو وہ اس تکم سے مشتیٰ ہے۔(من العزیز)

کھانا کھانے کے لئے پوچھنے کے جواب میں دولیم اللہ سیجئے "کہنا

ایک صاحب نے یو جھا کہ عام طور پررواج ہے کہ جب کوئی کھانا کھ نے بیٹھتا ہے تو دومرول سے کہتا ہے کہ آئے کھانا کھائے تو دوسرا کہتا ہے بہم اللہ بیجئے۔ یہ کہنا کیساہے؟ فرمایا بعض علماء نے اس کو ناجائز بلکہ موجب کفرکہا ہے کیونکہ اس کا جواب تو بیہ ہے کہ آپ کھا ہے۔ اس لفظ ''ہم اللہ'' کواس کے قائم مقام کیا گیا جو ذکر اللہ ہے تو ذکر اللہ کو اپنے اصلی معنی سے نکالا گیا۔ یہ ذکر اللہ کی ہے ادبی ہے لیکن میں اس کے خلاف ہوں کیونکہ یہ مرف محاورہ کا ایک لفظ ہے۔

اس کی نظیر صدیث میں سجان اللہ کا لفظ ہے اس عورت کے جواب میں جس نے حیف سے طہارت حاصل کرنے کا مسئلہ پوچھا تھا۔ آپ نے جواب دیا دہ عورت مجھی نہیں اور عرض کیا کہ کس طرح پاکی حاصل کروں ۔ تو چونکہ شرم کی بات تھی آپ نے فرمایا 'سبحان اللہ' یہاں سبحان اللہ اللہ عالی معانی میں یقیناً استعمال نہیں ہوا۔ اور قرآن میں بھی اس کی نظیر موجود ہے۔

مایکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم یهال کی سبحا تک ذکر کے طور پڑیس ہے۔ (بولس مکرد)

اگر کوئی کھانے کیلئے یو جھے تو کیا کہنا جا ہے

ا کشوعوام میں دستور ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت دوسر مے خفس کو کھانا کھانے کے لئے بلاتا ہے اور اس کو کھانا منظور نہیں ہوتا تو اس کے جواب میں کہا کرتے ہیں بسم اللہ کرو۔ پس چونکہ اس موقع پر اس لفظ کا استعمال کرنا شرعاً ٹابت نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو چھوڑ ویٹا جائے اور اس کی جگہ اور دوسر بے کلے جیسے بارک اللہ وغیرہ کہدوینا جائے۔ (اندا واہوام)

#### عصرمغرب کے درمیان کھانا کھانا

مشہورہ کے عصر مغرب کے درمیان کھانانہ کھائے۔ اس کی اصل تو بیتی کہ وہ وقت فضیلت کا ہوادا کٹر بزرگوں کی عادت رہی ہے کہ عصر کے بعد سے مغرب تک ذکر اللہ بیں مشغول دہ ہیں۔ جب ان کو عام لوگول نے مشغول و یکھا تو اس سے بیہ جھا کہ اس وقت کھانا کھانا ممنوع ہے اور اس کی وجہ یہ گھڑ لی کہ مرتے وقت عصر کا وقت نظر ، تا ہا ورشیطان مرتے وقت بیشا ہے کا بیالہ لاتا ہے۔ اور اس شخص کو بیاس بہت ہوتی ہے تو اگر اس وقت کھانے پنے کی عادت ہوگی تو شخص کی جائے گا۔ نعوذ باللہ بیہ بالکل غلط اور جھوٹ بات ہے۔ (احمد یہ است خونا کہ درمالیة)

### عورتوں کومر دوں سے پہلے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں اکٹر ورتیں مردوں سے پہلے کھانا کھانے کٹر عامعیوب(برا) بھتی ہیں بیبامل بات ہے۔ جاند سورج گرمن کے وقت کھانا کھانا

مشہور ہے کہ سوری گربمن کے وقت کھانا نہ کھاؤ۔ اس کی اصل تو بیتھی کہ وہ وقت جب اللہ کے ساتھ مشہور ہے کہ سوری گربمن کے وقت کھانا نہ کھانا خود ہی اس وقت جبوٹ جائے گا۔ لیکن ذکر اللہ اورنوافل کوتو لوگوں نے اڑا دیا اب بجائے اس کے بیکار بیٹھے رہیں گے شطرنج (تاش) کھیلیں گے گراتی تو فیق نہ ہوگی کہ اللہ کو یا دکریں۔

کسی کی موت ہوجانے برکھانا کھانا

اس طرح جب کوئی محلّہ جس مرجا تا ہے تو مشہور ہے کہ کھانا کھانا جائز نہیں دنیا بھر کے سب کام ج نز گر کھانا جائز نہیں غیبتیں کریں گے ہاں کھانا نہ کھا کیں گے۔اس کی اصل بیہ ہے کہا ہے وفت جب کہ اپنے پاس والوں کوئم ہواور خودا پے کوجمی ہوتا ہے تو کھانا کھانا طبعاً ناپند بدہ نہیں لیکن جب دنیا بھر کے قصے اور گناہ تک تو کریں تو کھانا جو خود جائز بھی ہے اس ہے کیوں پر ہیز کیا جائے۔ (العہذیب الحقاف کی صوم وصلونہ)

ميزكرس يركهانا كهانا

ایک شخص نے پوچھا کہ میزکری پرافطاری کرنا جائز ہے یانہیں؟ فرنایا حرام مال سے افطاری کرنا جائز ہے یانہیں؟ مطلب میہ ہے کہ افطار تو دونوں جگہ ہوجائے گا۔ ہاتی عارضی قباحت دونوں جگہ ہے۔

(حرام بین تو ظاہر ہے اور میزکری بین تخبہ بالکفاری وجہ سے عارضی کراہت ہے)

اس کے بعد فر مایا کہ میزکری پر کھانے کی قباحت وکراہت بین بعض مقامات (علاقوں) بین

تامل ہوتا ہے (بینی مسلک غور بن جاتا ہے) کیونکہ ان مقامات بین بیعام طور سے مشہور

ہو چکا ہے اور عام ہو جانے اور شہرت کی وجہ سے تھیہ سے نکل جائے گا (اور تھیہ ہی کراہت
کی بنیادی جب تھیہ ندر ہاتو مکروہ بھی ندہوگا۔ نیکن اس سے وہ کراہت ختم ہوگی جو تھیہ کی وجہ

ے تھی باتی میز کری پر کھانا کھانا سنت کے خلاف تو ہے ہی اس لئے خلاف سنت والی کراہت اب بھی باقی رہے گی۔(واللہ اعمرب)

مگر پوراعا منہیں ہوااس لئے دل ہیں کچھ کھٹک ہی رہتی ہے جب تک دل ہیں کھٹک ہے تو پھر تشہد کی وجہ ہے ( بھی ) نا جائز رہے گا۔ (ایکام الحن)

یں یہ بیں کہتا کہ غیر قوموں کی ہم چیز ناجائز ہے بلکہ وہ ناجائز ہے جس کو دومری قوم

کے ساتھ خصوصیت ہے اور جس کو خصوصیت نہیں دومری قوم کے ساتھ وہ جائز ہے۔

کری جس اب امتیازی شکل نہیں رہی تو وہ کسی خاص قوم کی وضع نہیں بھی جاتی اس

لئے جائز ہے اور سایہ (دھوتی ساڑھی) وغیر جس امتیازی شکل باتی ہے اس لئے ناجائز ہے۔

اس کی علامت یہ ہے کہ اگر دیکھ کر طبیعت کھٹک جائے کہ بہتو فلاں قوم کا طرز ہے تو

تربہ ہے ور نہیں۔ چنانچے سایہ (دھوتی ساڑھی) وغیرہ دیکھ کرفورا دیکھنے والے کا ذہن نھل

ہوتا ہے کہ بہتو میموں (ہندوق کا طرز ہے اور کری جس اب ایسانہیں۔ اس پراور چیز وں کو
قیاس کرلو۔ (انہانی اعلامال)

ميزكرى يركهانے سے حصزت تھانوى رحمہ الله كى احتياط

ایک مرتبہ حبیرا آباد جانے کا اتفاق ہوا۔ کھانے کا وقت آگیا کھانے کے لئے ہم
لوگ مخل کے ہوئل میں گئے۔ وہاں کھانا رکھنے کے لئے تپ ایا تھیں۔ ہم نے کہا کہ ہم
لوگ اس پر کھانا نہ کھا کیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہاں تو ای طرح کھانا کھایا جاتا ہے
ہم نے کہا کہ ہم لوگ طالب علم جیں ہم پہر تصنیف کرلیں گے (لیمنی کوئی صورت نکال لیس
گے) چنا نچہ ہیں نے ساتھیوں سے کہا کہ ان سب پتائیوں کو جوڑو۔ چنانچہ وہ جوڑی گئیں
(لیمنی ایک ساتھ طالیس) تو وہ ایک تخت سا ہوگیا۔ پھر سب نے بیٹے کراس پر تقہ (شریف
مہذب) آدمیوں کی طرح بیٹے کرکھانا کھایا۔ (اللہ راجم ایو)

بإنى سے متعلقہ ضروری آ داب

ا- حضرت حاجی صاحب نے ایک داد مایا میال اشرف علی پانی خوب شندا پیا کرو شندا پانی بو گے تو الحمداللہ واللہ کا بلکہ

زبان تك بى رب كار (١٥١م ارل البيغ)

۲- پانی ایک سانس میں مت ہیو۔ تین سانس میں ہیوا ور سانس مینے کے وقت میں برتن مندھے الگ کرلیا کرو۔

٣٠- پانی بسم امتد که کر پيواور يي کرالحمد للد کهو ..

۲-مثک ہے مندلگا کر پانی مت پیؤائ طرح جو برتن ایسا ہوجس ہے ایک دم ہے زیادہ پانی آ جانے کا احمال ہے یا اندیشہ ہے کہ اس میں سانپ بچھونہ آ جائے تو ایسے برتن میں بھی مت پیو۔

۵- پانی اگر دوسرے کو بھی ویتا ہوتو پہلے داہنے والے کو دو پھراس کے داہنے والے کو۔اس طرح دورختم ہونا جاہئے۔

> ۲ کنارہ ٹو نے برتن سے ٹوٹن کی طرف سے پانی مت پور (تعبہ لدین) یانی کھڑ ہے ہو کر چیئے یا بعی کھر

> > 2- بلاضرورت كفريك بوكرياني مت بيو

۸-(اور بہت مشہور ہے کہ کسی بزرگ کا) جھوٹا یانی کھڑے ہوکر بینا تواب یاادب کا مقتضٰی ) ہے سواس کی کوئی اصل نظر ہے نہیں گزری۔ نہ کسی محقق سے سنا۔ (افلاء عوام)

سچی بھوک اور سیجے رغبت کے بغیر کھا نانہیں کھا نا جا ہے

بھوک کی دوشمیں بیں ایک شتہائے صادق ( یعنی سچی بھوک) ایک کاذب ( یعنی جمو فی بھوک) میں نے تجربہ کیا ہے کہ رغبت کے ساتھ جو پچھ بھی کھالواللہ کے فضل سے پچھ نقصال نہیں

موتااور بغير رغبت كاكرايك لقمة بهي كهايا جائے كاتو وہ نقصان كرے كا۔ (حن العزيز الله في)

آج کل لوگوں کی عادت میہ ہے کہ کھانا کھائے میں بھوک لگنے کا انتھار نہیں کرتے بلکہ اکثر وفت آئے کی رعابیت سے (محض عادت کی بنایر) کھالیتے ہیں۔ کھانا گرم ہے دریمیں کھا کی رعابیت سے (محض عادت کی بنایر) کھالیتے ہیں۔ کھانا گرم ہے مگر دریمیں کھا نے وفت کھانا گرم ہے مگر کھانے والا تو شھنڈا ہی ہوجائے گالا کہ بینی کھانے والا تو شھنڈا ہی ہوجائے گا کہ بینی کھیانے دولات کے کھانے سے حرارت غریز میں منطق

(ختم) ہوج تی ہے۔معدہ میں قد اخل ہوجا تا ہے پیبلا کھا نا ابھی ہضم نہیں ہوا تھا کہ دوسرا پہنچ گیا۔ابمعدہ پریشان ہوتا ہے کہ کیسے ہضم کروں۔(ہتبلغ)

اطبء کہتے ہیں کہ کھاناتھوڑی ہی بھوک باتی رکھ کر چھوڑ دینا جاہیے تا کہ دوسرے وقت صادق اشتہاء (لیعنی تچی بھوک) ہو۔ ورندمشورہ کے لئے کمیٹی کرنا پڑے گی اس وقت کھاؤں یا نہ کھاؤں ۔ پھر یار دوست سوڈا واٹر اور نمک سلیمانی کی رائے دیں گے اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ بھی بند پڑجائے گاتو حقنہ کرانا پڑے گا۔ (النہن عدولا عیود)

## بغیر بھوک کے کھانا اسراف میں داخل ہے

حدیث شریف میں ہے اکثر من اکلة کل یوم سوف کینی ایک دن میں ایک بارے زیادہ کھا تا اسراف ہے۔

اور چونکہ ''اسراف' عاجت اور اباحت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ (لیحنی ایس نہیں ہوتا کہ ایک صورت مباح اور ضرورت میں وافل جواور وہی اسراف بھی ہو) اس سئے حدیث کا مطلب بیہ ہوگا کہ جب دوسری بار بغیر بھوک کے کھانا کھائے (تو بیاسراف میں داخل ہے) جیس کہ اہل شعم بیٹ کے بچاریوں کی عادت ہے کہ مخض وقت کا حق اوا کرنے کے لئے (بغیر بھوک کے تحض عادت کی وجہ سے ) کھائے ہیں۔

(خلاصہ بیر کہ حدیث کی رو سے بغیر بھوک کے کھا نا اسراف میں داخل ہے ) (ملنوخات اشر نیرمطبوعہ یا کمتان)

#### بغير بھوک کے کھانانہ کھانے کا فائدہ

یفخ سعدیؒ نے لکھاہے کہ ایک نفر انی یا دش ہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طبیب کو بھیجاتھ کہ مدینہ والوں کا علاج کرے گا۔ آپ نے طبیب کو و پس کر دیا او رفر مایا کہ ہم لوگ بغیر بھوک کے کھا نائبیں کھاتے اور تھوڑی بھوک باتی رکھ کر کھا نا چھوڑ دیتے ہیں اس لئے ہم کو طبیب کی ضرورت نہیں۔

واقعی اس دستورالعمل برعمل کرے ویکھئے سب بیاریاں خود بھاگ جائیں گی۔بھی

اتفاتی طور پرکوئی ہے ری آج ئے تو اور ہات ہے کیکن مجموعہ امراض تو نہ ہوگا۔ (اتہیغ) بچول کو اصر ار کر کے ہر گزیجھے نہ کھلا نا بلا نا جا ہیے

بچل کواصرارکر کے کھلانا تو اور زیادہ براہ۔ وہ خودہی بہت تر یکس ہوتے ہیں۔ اگر بچہ بھی انکارکر ہے تاہے۔ (ہتائغ) انکارکر ہے تو سمجھ لوک یا تو اس بیائے کے بہت کھالیا ہے یا کسی مرض کی وجہ سے انکارکر تا ہے۔ (ہتائغ) اس بات کو مال باب خوب مجھ سکتے ہیں کہ اس وقت بچہ کو بھوک ہے یا محض کھانا دیکھ کر حرص کر رہا ہے۔ (التہیغ)

بغير بھوك كي حض لذت كى وجه سے كھانا كھانا

صحت کے سامنے لذت کیا چیز ہے۔تھوڑی دیر کے لئے مزا پھرسزاء۔ بعض لوگ بڑے ہی ہے جس ہوتے ہیں۔اناپ شناپ جو سامنے آجا تا ہے بھرے چلے جاتے ہیں۔چاہے جیفنہ ہی ہوجائے۔(الافاضات)

میرے نز دیک صحت کی حفاظت نہایت ضروری چیز ہے۔صحت وحیات کی بڑی حفاظت رکھنی چاہیے۔ میدوہ چیز ہے کہ پھر کہال میسر۔ (حن العزیز)

#### مال داروں اور تیٹھوں کی حالت

مال داروں کے یہاں کھانا بھی کمیٹی کرکے کھایا جاتا ہے۔ جب کھانا آتا ہے اور بھوک نہیں ہوتی تو مصاحبین (بی ہاں جضوری کرنے والوں) سے پوچھتے ہیں کہاس وقت کھانا چاہیے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور تھوڑا ساتو کھا لیجئے۔ بالکل نہ کھا ہے گاتو کمزوری ہوجائے گی اوران کی غرض بیہوتی ہے کہ اگر یہ کھا کیں گئے۔ بس وہ ووسروں کے ہاتھ میں بھی مل ج ئے گا۔ بس وہ دوسروں کے ہاتھ میں بھی س گئے۔ جیسے نیچ ہوتے ہیں۔

اورمصاحبین (بی حضوری کرنے والول کی) بیرحالت ہوتی ہے کہ ہر بات میں جی حضور۔بالکل صحیح کے سواء کچھ کہتے ہی نہیں۔(احکامالیں انتہائی)

جوامراء نمک اور چورن کے سہارے برکھانا کھاتے ہیں وہ مرض کوخریدتے ہیں۔اطباءنے

استسقاء (زیادہ پانی پینے) کو بیاری تو لکھی ہے گر اسطعام (زیادہ کھانے کا مرض) کسی نے نہیں لکھا۔ گرہم نے بید نہیں بھرتا لکھا۔ گرہم نے بید نہیں بھرتا وہ کھا۔ گرہم نے بید نہیں بھرتا وہ کھا تے ہیں اور تے ہیں اور تے کرکے بھر کھا ناشر وگ کردیے ہیں۔ (تنمیل معام اتبانی)

#### زیادہ کھانا کھانے کے نقصانات

ا سونیادہ کھانے والے کو غذا اچھی طرح ہضم نہیں ہوتی۔ آئے ون بدہضمی کی شکایت رہتی ہے۔ جس سے طرح طرح کی بیار بول کا شکار رہتا ہے تو دواؤں میں بہت رقم خرج ہوتی ہے اور کم کھانے والے کی غذا اچھی طرح ہضم ہوتی ہے۔ اس کی تندر سی بنی رہتی ہے۔ دواؤں میں اس کے میسے نہیں جاتے۔

۲ ... نیادہ کھانے میں علاوہ اس نقصان کے کہوہ گنا ہوں کا سبب ہوتا ہے اور بھی بہت سے نقصان ہیں۔ چنانچہ اگرکوئی شخص ہمت کرے گنا ہوں سے بچار ہے تو یہ نقصان تواسے بھی ہوگا کہ نیند زیادہ آئے گی۔ زیادہ آئے گی۔ کہانے میں نیند کم آئی ہے۔ پیٹ تن کر جب کھاؤ گے تیند بھی تن کر آئیگی۔

کم کھانے والے کو طاعات عبادات کی توفق زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ کھانے والاتو صبح بھی مشکل ہے اٹھے گا اس لیے اس شخص کی طاعات بہت کم ہول گی۔ (نماز بھی فوت ہوگی) اور اگر جاگ بھی گیا تو کھانے کی سستی ایسی ہوتی ہوتی ہے کہ جار پائی ہے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی اور اگر جاگ بھی گیا اور وضو کر کے نمازیا ذکر میں لگ گیا تو تھوڑی ور میں نمیند کے جمو نے ایسے آئیں گے کہ بجدہ میں بڑ کر خبر بھی ندر ہے گی یا گردن جھکا کر سوتار ہے گا۔

سس ریادہ کھانے میں دین کا تو نقصان ہے ہی دنیا کا بھی نقصان ہے کیونکہ کھاتا کھانے میں اس فخص کی رقم زیادہ خرج ہوتی ہے ایک فخص ایک وقت میں دس روٹی کھاتا ہے اورایک جارروٹی کھاتا ہے۔دونوں کے خرج میں آ دھے کا فرق ہوگا۔(انبلی نظیل المعام)

کنی مخص کے بارے میں بیفیصلہ کرنامشکل ہے کہوہ بہت کھاٹا کھا تاہے!

سی مخص معلق یہ بھی نہیں کہا جاسکا کہ یہ بہت کھا تا ہے یا کم کھا تا ہے۔اس کا عظم اللہ کا نا بھی مشکل ہے جس کوتم بہت

کھانے ولاسمجھے ہواس کی بھوک اس خوراک سے دوگنی ہوتو وہ کم کھانے والا ہوا۔

حکایت: ایک شخ سے ان کے مریدوں نے ایک دوسرے مرید کی شکایت کی کہ حضرت رید بہت کھا تا ہے جالیس پچاس روٹیاں کھا جاتا ہے۔ شخ نے اس کوبلا کر کہا کہ بھائی اتنانہیں کھایا کرتے ۔ فیر الامور اوسطہا (یعنی سب کا مول میں درمیاتی درجہ کا کام بہتر ہوتا ہے ) اس مرید نے کہا کہ حضرت ہرایک کا اوسط الگ الگ ہے۔ ریشے ہے کہ میں اتنی مقدار کھا جاتا ہوں کیکن یہ فعط ہے کہ میں زیادہ کھا جاتا ہوں کیونکہ اصلی خوراک میری اس سے بہت نیادہ ہے جب تک مرید نہ ہوا تھا اس سے دوگئی کھایا کرتا تھ۔

اس حکایت ہے معلوم ہوا ہوگا کہ بعض آ دمیوں کی خوراک بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اوراصلی خوراک کے اعتبار سے وہ بہت کم کھاتے ہیں۔

توکسی شخص کے بارے میں بیٹکم لگانا مشکل ہے کہ ریہ بہت کھا تا ہے۔ (الریش ال سواء الطریق)

ا تناكم نه كھاؤ كه كمزورى آجائے كھاناكم كھانے كے حدود

ا طباء کہتے ہیں کہ تھوڑی می بھوک باتی رکھ کر کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ کم کھانا کوئی مجاہدہ نہیں۔ ہاں بیضرور ہے کہ بہیٹ سے زیادہ نہ کھائے۔ بالخضوص ہی رے زمانے میں تو کم کھانا مفید کیام عز (نقصان دہ) ہے اس لئے کہ قوی (اعضاء) کمزور ہیں۔

زیادہ مجاہدہ کرنے میں گئی تھم کی خرابیوں کا اندیشہ ہے۔ (کم کھانے سے) کمزوری اس قدر ہوجائے گی کہ فرائض میں خلل آئے کا احتمال ہے۔ کم کھانے اور پینے میں قرب منحصر نہیں۔ نفس کو تنگ نہ کرواس سے کام لو۔ خوب کھاؤ پواور کا م بھی کرو۔ (اجدیب احقاد خراس مورور وی کھاؤ پواور کا م بھی کرو۔ (اجدیب احقاد خرادیا اور فرمایا حضرت مولانا نے ان کو تع فرمادیا اور فرمایا کہ دماغ خشک ہوجائے گا اور بیرحدیث پڑھی المؤ من القوی خیر من المؤ من الضعیف. کہ طاقتور مضبوط مسلمان کمزور ہے ہہتر ہے۔ کیونکہ تندرست آدی دوسروں کی بھی خدمت کرسکتا ہے اور کمزور خود دوسروں کی بھی خدمت کرسکتا ہے اور کمزور خود دوسروں پر بار ہوتا ہے تو خواہ تخواہ اسے کو کمزور بنانا اچھائیس۔ (ستبیخ ترجی الآخرہ)

میرے والدصاحب ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے میں نے ان کے واسطے ذراا چھا کھانا پکوایا گر کھانے کے بعد فرمانے گئے اگر ایسا کھاؤ گے تو کیا کام کروگے۔ پھر ماما کو بلا کر فرمایا کہ دیکھوآج سے اتنا تھی اتنا کوشت اتنا مصالحہ ڈالا کرو۔ اس سے کم درجہ کا سالن شہوا وراس کا خرج ہم روانہ کریں گے۔ ( الفرفات )

## ہر شخص کو کتنا کھانا جا ہیے

اس زماندش کم کھانا پینا پی جان کو مارنا ہے۔ ہمار ہے بعض دوستوں نے اپنی رائے ہے کم کھانے شروع کیا تھا جب اس کا نقصان دیکھا تو تو ہی ۔ کھانے سونے کی خوب اجازت ہے بلکہ اس بیل نفس کی مخالفت جرام ہے۔ نفس کو اتنا کھانا ناضروری ہے کہ ضعف لائق ندہو۔
کھانا کم نہ کھاؤ ۔ بیت بحر کر کھاؤلیکن جی بحر کے یعنی نیت بحر کر نہ کھاؤ کیونکہ اس کا مرتبہ تو بید بحر نے کے بہت بعد ہے۔ ایک ہے بیٹ کا بجرنا اور ایک ہے نیت بحرنا (تو بیٹ تو بھر ایک نیت نہ بحر ہے۔ ایک ہے بیٹ کا بجرنا اور ایک ہے نیت بحرنا (تو بیٹ تو بھر ایک نیت نہ بحرو۔ سسے پھوفا کہ وہنیں۔ ( بلکہ نقصان ہے ) کھانا ہفتم نہیں ہوتا دوسرے وقت بحوک نہیں گئی۔ طبیعت میں گرائی رہتی ہے۔ نفذاء بدن کا جز نہیں بنتی۔ بعض لوگ اس قدر کھا لیتے ہیں کہ بیٹ میں سائس لینے کی بھی جگر نہیں رہتی نہ خوب تن کر کھانا جا ہے نہوکار بہنا چاہیے کیونکہ آج کل کے تو کی بہت ضعیف ہیں اور کسی قدر لذات شریعی کی کروو۔ (اھیام الحقہ برکائے دمشان)

## کھانا کم کھانے کی دوصورتیں

قلب طعام (کم کھاٹا کھانے) کی (۲) دوصور تیں ہیں آیک تو یہ کھاٹا کھاؤاور کم
کھاؤ۔ مثلاً جس کی غذا آ دھا سیر ہے وہ پاؤ بجر کھائے۔ جس کی پاؤ بجر ہے آ دھ پاؤ
کھائے۔ اکٹر صوفیاء کی نظر بہیں تک رہی ہے ان کوان احادیث سے تا سیل گئی جس میں
بھوک کی فضلیت اور خوب پیٹ بجرنے کی قدمت ہے۔ چنانچا یک حدیث میں ہے۔
اکٹر ہم شبعاً فی الدنیا اطولهم جو عاً یوم القیمة
لینی جود نیا میں زیادہ بہین بجرے گاوہ قیامت کے دن زیادہ بھوکارہے گا۔

اس منتم کی احادیث سے ان حضرات نے بھوک کی فضلیت اور پید بھرنے کی فرمت متعبط کرکے یہ فرمایا کہ تقلیل طعام کے معنیٰ (بینی کم کھانے کا مطلب) یہ ہے کہ پیٹ بھرکے کھانا نہ کھائے بلکہ بھوکار ہا کرے۔ چنا نچان حضرات نے یہاں تک کھائے کہ جو محفیان مضان میں افطار و بحری کے وقت پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اس نے حقیقت میں روزہ کی روح کو باطل کر دیا۔ زیادہ لوگ ای طرف گئے ہیں۔

لیکن شاہ ولی اللہ صاحب نے ججۃ اللہ البالغہ میں اکھا ہے کہ شارئ علیہ السلام نے تقلیل طعام (لیمنی کم کھانے کو) تجویز ہی نہیں کیا بلکہ شارئ نے کھانے کے اوقات معقادہ (مقررہ اوقات) کو بدل کران میں فاصلہ زیادہ تجویز کردیا ہے اور اس عادت کے بدلنے اور فاصلہ کی نیادتی سے جونس کو تکلیف ہوتی ہے اس کوشر لیعت نے تقلیل طعام ( کم کھانے ) کے قائم مقام مجماہے۔ "اور یہ دوسری صورت ہے تقلیل طعام کی (یعنی کم کھانے کی ) بس کم کھانا اور بحوکا رہنا پیشری مجاہدہ نہیں اور دمضمان میں بھی بیٹ بھر کر کھانا روزہ کی روح کے لیے بچھ معزنہیں۔ بہر حال میرے نز دیک تقلیل طعام ( یعنی کم کھانے ) کی صورت شریعت میں بنہیں بہر حال میرے نز دیک تقلیل طعام ( یعنی کم کھانے ) کی صورت شریعت میں بنہیں ہم کھانا سامنے رکھا ہواورتم بیٹ بھر کر نہ کھاؤ بلکہ اس صورت صرف یہ ہے کہ کھانے کے اوقات میں ضمل کر دو۔ ( ایمنی تا خیرے کھاؤ) جیسا کہ دوزہ میں ہوتا ہے۔ (انبلغ تقلیل الملعام )

خوب اجھا کھانے میں کچھ حرج نہیں

فرمایا ایجا کھانے کی کی ترج بنیں۔ کام بھی اچھاکرے۔ (کھائے بھی اچھا) ایک شخص مجاہدہ ال طرح کرتے ہے گئی سے گئا اور پلاو کہا یا اور پلاو کہا اور پلاو کہا کہا کہ اس کے کہا کہ اور کہا کہ اور پلاو کہا اور نہا کہ اور سے کہا کہ دوں رکعت نقل پڑھ لوتو یہ ملے گا۔ جب دی پڑھ لیں تو کہا آٹھ اور پڑھ لوت ہے گئا اور دعدہ پورااس واسطے کرتے کہا گر نہ کرتے تو وہ کام نہ کرتا۔ (من امور)

وسمتر خوان میں ایک متم کا کھا تا ہو تا جا ہے یا مختلف سے کہ تھا ہہ میں ایک مقابلہ میں تجربہ سے معلوم ہوا کہ مختلف رنگ (لیمن مختلف سے کہ کانوں کے مقابلہ میں ساوہ کھانا ذیا دہ لذیذ ہوتا ہے۔ ایک ای وجہ سے کہ مختلف رنگ نے کھانے عادت کے سادہ کھانا ذیا دہ لذیذ ہوتا ہے۔ ایک ای وجہ سے کہ مختلف رنگ نے کھانے عادت کے سادہ کھانا ذیا دہ لذیذ ہوتا ہے۔ ایک ای وجہ سے کہ مختلف رنگ نے کھانے عادت کے سادہ کھانا ذیا دہ لذیذ ہوتا ہے۔ ایک ای وجہ سے کہ مختلف رنگ نے کھانے عادت کے

خلاف ہوتے ہیں۔ دوسر کی شم کے کھانے طبیعت کو مشوش (پریشان) کر دیتے ہیں۔
موجز (جوطب ڈاکٹری کی بڑی کتاب ہے اس) میں صراحة لکھا ہے کھو اللہ اللہ ان معصیر للطبیعة. یعنی کئی شم کے کھانوں سے طبیعت کو پریشانی ہوتی ہے۔ کھانا ہضم کرنے میں (اندر ہے) طبیعت جبران رہتی ہے کہ پہنے کس میں عمل کروں (اگر چہ انسان کواس کا احساس نہ ہو) اور یہ جبرت تو کھانے کے بعد ہوتی ہے اور ایک جبرت کھانے سے پہلے بھی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم کھانا کہتا ہے کہ پہلے مجھے کھاؤ۔ س میں سوچنا پڑتا ہے۔
اجتہاد (غور قکر) کر کے متعین کرنا پڑتا ہے کہ کس کو پہلے کھا کیں اور کس کو بعد میں۔ بعض فسم کے کھانوں میں طبی اعتبار ہے (ڈاکٹری اصول ہے) تر شیب ہوتی ہے (کہ پہلے اس کو کھانا فال ہے) اور ہر شخص اس سے وہ تف نہیں ہوتا۔ اس لئے طبی تر شیب (ڈاکٹری اصول ) کے خلاف کھالیتا ہے۔ جونقصان دہ ہوتا ہے۔ (انہلغ اظام امال)

ایک شم کے کھانے کی تعریف

ووسم کے کھانے سے مراوو وو کھانے ہیں جن بیں تناسب شہواور جن میں تناسب ہو وہ ایک کے تکم میں سے ۔ رکھنے بنی اسرائیل پر حق تعالیٰ نے من وسلوی اتارا۔ بیدوو چیزیں ہیں گروہ کہتے ہیں لن نصبر علیٰ طعام و احد (کہ ہرگڑہم ایک کھانے پر صبر نہ کریں گے) چونکہ دونوں میں تناسب تھااس واسعے دونوں کوایک کھا۔ (حس، مزیز)

دسترخوان

میں نے دستر خوان (بچھا کر کھانا کھائے) کا مقصد اور تفع یہ مجھا ہے کہ اگر کوئی چیز اس بیس گرجائے تو اس کواٹھا کر کھالینے میں طبیعت رکے نہیں۔ نہ یہ کہ اس پر خواہ خواہ شور با گرایا جائے اور بے احتیاطی سے کھایا جائے اور اس پر گرے ہوئے کھانے کو بھینک دیا جائے۔ (بیاتو نعمت کی ناقدری ہے)۔ (حن العزیز)

جب كم ناكما چكوكو يبليدم خوان الله دو خوداس كوچهور كراته اوب كي خلاف ب- (تعليم الدين)

#### آ داب دعوت

ا-فرمایا که بین دعوت اور بدید پیس حلال وحرام کوزیا ده نبیس دیجشا کیونکه بیس متقی نبیس

جوفتو کی کی رو ہے جائز ہواس کو جائز سمجھتا ہوں کیکن اس کا بہت خیال رکھتا ہوں کہ دین کی بےوقعتی و بےعزتی شہو۔ (حن العزیز)

۳-جہاں دعوت تبوں کرنے میں عم کی تو بین وذات ہووہ ال تو ہر گزندجانا چاہئے۔ (اغازی بنی)
سا-اگر کسی شخص کی (آمدنی) پراطمینان نہ ہوتو یا تواس کی دعوت ہی منظور نہ کر ہے۔
لطیف پیر بیر (کسی بہرنہ) ہے عذر کر دے۔ بیدند کیے کہ آمدنی حرام ہونے کا قوی شبہ ہوتو بہترین نہیں کرسکنا کیونکہ اس سے دل شکنی ہوگی۔ اوراگر آمدنی کے حرام ہونے کا قوی شبہ ہوتو بہترین صورت بیہ کہ جمعے کے سمنے تو بلا شرط قبول کر لے پھر تنہائی میں جاکران ہے کہ دے کہ ذرا کھانے میں اس کی رعایت رکھی جائے کہ تمام میں مان شخواہ کی (بعنی حلال) رقم سے کیا جائے۔
کھانے میں اس کی رعایت کرف والے کوذلیل کرنا تقوی کی ہیں دعوت کرنے والے کوذلیل کرنا تقوی کی کا ہیں دیا۔

دعوت میں شرکت کرنے کے چندضروری احکام

ا-زیادہ چفیق قفیق اور کھود کرید کی ضرورت نہیں گرتا ہم جن لوگوں کے بیہاں بظن غالب اکثر آمد نی حرام ہان کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں جیسے رشوت کی آمد نی سوایسے لوگوں کی دعوت قبول نہ کرے۔

ہاں آگر فالب (اکثر) مال حلال ہوتو جائز ہے کیا آگر ذہر کے لئے نہ کھائے تو بہتر ہے۔

۲- اگر معصیت کے مجمع میں دعوت ہوتو قبول نہ کرے اور اگر اس کے جانے کے بعد مصیت کافعل شروع ہوجائے مثلاً راگ باجا کثر شادیوں میں ہوتا ہے تو اگر خاص اس جگہ بہہ جہا جہاں یہ بیٹھا ہوا ہے تو چھوڑ کرچاں آئے اور اگر فاصلہ ہے ہوتا گریٹے خص مقتدا ورین ہے تب بھی اس کو وہاں سے اٹھ آنا فاجائے اور اگر مقتدا ورین بین تو خیر کھا کرچلا آئے۔ (حقق العاشرے)

#### متفرق آ داب

ایک دفعہ بیس نے ایک بڑے عہدہ داری دعوت کی اور بیام میں نے اصول طریق کے خلاف کیا۔ حضرت حاجی صاحب فرمائے تھے کہ مجھے ایک بزرگ نے وصیت فرمائی تھی کہ کسی کی دعوت نہ کرنا تو بزرگوں کا بیاصول ہے گرچونکہ وہ عہدہ دارا کثر میرے یاس ملتے آتے تھے اس لئے میس نے

شرم سے ان کی وعوت کردی۔ جب تھاناتیار ہوکر سامنے لایا گیااور وہ کھانے بیٹھے تو کہنے لگے کہ میں مرج بالکل نہیں کھاتان وقت ان کا کہنا مجھے بہت ہی گراں گزرا کہ بندہ ضدا پہلے سے نہ کہددیا۔

یہ بھی قلت علم کی خرابی ہے کہ لوگوں کو کھانے کے آداب معلوم نہیں۔ کھانے کے آداب معلوم نہیں۔ کھانے کے آداب میں سے رہی ہے کہ جس کے یہاں مہمان ہواس کواپیٹے معمولات کی پہلے کی اطلاع کر دے۔ استرخوان پر بیٹے کراپیٹے معمولات بیان کرنا تہذیب کے خلاف ہے کیونکہ اس سے میزبان کو تکلیف ہوئی۔ وہ تو اتفاق سے ہماری ایک تکلیف ہوئی۔ وہ تو اتفاق سے ہماری ایک عزیزہ اس زمانے میں آئکھیں بواکر آئی تھیں اور ڈاکٹر نے ان کومرج کھانے سے منع کردیا تھا۔ ان کے یہاں سے میمرج کا سالن منگایا گیا تب عہدہ دارصا حب نے کھانا کھایا۔

ای طرح کھانے کے آ داب میں سے بیہ کے دمیز بان مہمان کے او پر مسلط ہو کرنہ بیٹھے بلکہ اس کو آزاد چھوڑ دے کہ جس طرح چاہے کھائے بعض وگ مہمان کے کھانے کو ویکھتے جی کہ س طرح کھار ہاہے۔اس سے مہمان کو تکلیف ہوتی ہے۔

ضرورت ہے۔ای طرح آ داب طعام میں سے بیہ ہے کدمیز بان کے ہاتھ شروع میں پہلے دھلا کمیں جائمیں اورکھانا بھی اول میز بان کے سامنے رکھا جائے۔

ا مام ش فعی ا مام مالک رحمة الله علیه کے مہمان ہوئے تو امام مالک نے اپنے خادم سے فرمان کو سے فرمان کو سے فرمان کو ہمان کہ پہلے میرے ہاتھ دھلا و اور میرے سامنے کھانا پہلے رکھو کیونکہ مقصود تو مہمان کو راحت دینا ہے اور مہمان کو راحت اس میں ہے کہ پہلے میز بان ہاتھ دھو کے اور کھانا شروع کر سے۔ اس سے مہمان ہوجا تا ہے گران باتوں کوعوام تو عوام مشائح بھی نہیں جانے اور جوجانے ہیں دہ ان کی تعلیم نہیں کرتے۔ (اصل العب د ق ملحقہ حقیقت عبادت)

دعوت میں بھی جو وفت پر تیار ہوکھلا دینا جا ہے

فرمایا کہ آج ایک صاحب نے میری دعوت کی تھی بارہ بجے تک میں نے کھانے کا انظار کیا۔ اتفاق ہے اس وقت تک بھوک بھی زیادہ نہیں گئی تھی آخر ڈیڈھ بجے کے بعد میں نے اپنے گھر جا کر کھانا کھ لیا۔ اڑھائی بجے کے بعد وہ ہاں کھانا آیا تو میں نے واپس کردیا اور کہلا بھیج کہ میں کھانا کھ چکا ہول۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صاحب خود آئے اور معذرت کرنے لگے۔ اس کے بعد انہول نے کھانا بھیجا تو میں نے رکھ لیا۔

فرمایا کہ جب کسی کی دعوت کرے تو وقت پر جو پچھیمیسر ہو کھلا دے۔ اب بتلایئے کہ اتفاق ہے آج رات کو بھی دعوت ہے تو بیشنج کا کھا ناتو شام کو کھایا جائے گا اور شام کا کھا ناکل صبح کو کھانا جائے۔ ایسی دعوت میں کیالطف ہے۔ (اشرف المعمولات)

ای طرح مہمانداری میں لوگ اس قدر تکلف کرتے ہیں کہ بجائے آ رام کے اور تکلف ہونے ہیں کہ بجائے آ رام کے اور تکلف ہونے تکلیف ہوجاتی ہے۔ مجھے بہت دفعہ بیدواقعہ پیش آیا کہ کھانے کے اندر زیادہ تکلف ہونے کی وجہ سے کھانانہیں کھایا گیا آخر نتیجہ بیہوا کہ بعض دفعہ خفیہ طور پر پچوریاں (پکوڑی وغیرہ) منگا کر کھائیں۔ (اشرف المعمولات کف الاذی)

آ داب مجلس

ا - تجربه عدوم بواب كه كام كرف والح آدى (مثلاً لكصفى يوصف وال ) ك

پاس بلاضرورت آدمی کا (لینی جس سے خوب بے تکلفی نہ ہواس کا) بیٹھنا اس کے دل کو مشنول اور پریٹان کر دیتا ہے۔ خصوصاً جبکہ اس کے پاس بیٹھ کر تکتا بھی رہے۔
۲-مشغول آدمی کے پاس بیٹھ کر اس کو تا کومت۔ اس سے دل بٹتا ہے اور دل پر بوجے معلوم ہوتا ہے بلکہ خوداس کی طرف متوجہ ہو کہ بھی مت بیٹھو۔

۳- اور وظیفہ پڑھتے وقت (یا ذکر و تلاوت اور مطالعہ کے وقت) خاص طور سے قریب بیٹھ کرا تظار کرنا دل کومشنول کر کے وظیفہ کوختل (خراب) کرتا ہے۔ البتہ اپنی جگہ اپنی جگہ بیٹھار ہے تو کوئی حرج نہیں۔ (آ داب المعاشرت آ داب زندگی)

۳- ایک صاحب مغرب کے دفت جس دفت کہ حضرت دفلیفہ بی مشخول ہتے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت (تھانویؒ) نے فرمایا کہ جمیشہ یاد رکھو کہ پڑھتے ہوئے آ دی کے پاس مجھی نہ بیٹھنا چاہئے۔ تہمارے اس طرح بیٹنے سے بیس پڑھتے پڑھتے مجول گیا۔ دوسرے کا دھیان بٹ جا تا ہے اس کا خیال رکھنا چاہے۔ (حن امریز)

بزرگوں نے فرمایا کہ جوشخص اللہ کے ساتھ (لینی کسی طاعت میں) مشنول ہو بلاضرورت اس کو اپنی طرف مشنول کرنے سے حق تعالیٰ کی ناراضکی کا اندیشہ ہے۔ اگر (شدید) ضرورت ہوتو وہ مشنیٰ ہے۔(الافاضات) افاضات الیومیہ)

۵-کسی بڑے عالم اور بزرگ ویٹنے کے پائ فنول بیٹھ کراس کے کام بیل حرج نہیں کرناچاہئے۔ گووہ پیچارے اپنے اخلاق کر بماند کی وجہ ہے پچھ کھدند کیں۔ (من اسویہ) کسی مجلس میں جا کر چیل جوتے اتاریے کا اوپ

جولوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب مسجد (یا کئی جلس) ہیں آئے تو اوروں کی جو تیوں کو ادھر ادھر ہٹا کر جگہ کرکے اپنی اتار دیں اور مسجد ہیں داخل ہوگئے ہیں اس کو ناجا تز بجھتا ہوں کیونکہ جس جگہ جس نے اپنی جو تیاں اتاری ہیں وہیں ان کو ڈھونڈ ھے گا اور جب نہ پائے گا تو پر بیٹان ہوگا۔ اس لئے جہاں تک جو تیاں رکھی جا چکی ہوں اس سے علیحدہ اپنی جو تیاں اتار تا جا جہاں تک جو تیاں ادھر ادھر کرنے کا اس کوئی نہیں۔ (من العریز)

مجلس میں پہنچ کرسلام اورمصافحہ کرنے کاادب

جب مجلس جی ہواور کوئی گفتگو ہور ہی ہوتو سلام نہیں کرنا چاہئے۔ بعض لوگ چے میں السلام ملیکم کہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ السلام ملیکم کہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس سے گفتگو کا سارا سلسلہ ختم ہوجا تا ہے ریم آ داب مجلس کے خلاف اور برتہذیبی کی بات ہے۔ اس سے دوسرول کو تکلیف ہوتی ہے۔

جب تفتگومیں یا کی اور کام میں کوئی مشغول ہوتو آنے والے کو چپ چاپ بیٹھ جاٹا

جاہیے۔(حن العزیز کافوفات اشرفیہ) (اور اگرمشغو لبت نہ ہوتو س

(اورا گرمشغولیت نہ ہوتو سلام مصافی کرنے جس کوئی حرج نہیں) کیکن بعض آ دمی مجلس بیں پہنچ کرسب سے تعارف نہ ہواس میں بہت دفت صرف ہوتا ہے۔ جس بہت دفت صرف ہوتا ہے۔

مناسب بیہ ہے کہ جس کے پاس ارادہ کرکے آئے ہواس کےمصافحہ پراکتفاء کرو۔ البعثہ اگردوسرول ہے بھی تجارف ہوتو مضا کے نہیں۔ (آ دب لعاشرے)

عام مجلس میں حاضری دینے کا طریقتہ

کس کے پاس جا و تو سلام یا کلام سے بااس کے سامنے بیٹھنے سے غرض کسی طرح سے اس کواپٹے آنے کی خبر کردو۔ بغیراطلاع کے آٹر میں اسک جگہ مت بیٹھو کہ اس کو تہمادے آنے کی خبر نہ ہو کیونکہ وہ شاید اسک بات کرنا جا ہے جس پرتم کو مطلع نہ کرنا چا ہے تو اس کی مرضی کے بغیراس کے ماز پر مطلع ہونا ہری بات ہے۔ بلکہ اگر اسی بات کے دفت اختال ہو کہ تہماری بے خبری کے گمان میں وہ بات ہورتی ہے تو تم فوراً وہاں سے جدا ہوجاؤیا اگرتم کو سوتا ہوا ہمجھ کرالی بات کرنے گئو فوراً اپنا ہمدارہ وہا فام کر دو۔ ابت تمہمارے یا کسی مسلمان کے نقصان پہنچانے کی کوئی بات ہوتو اس کو فراً اپنا ہمدارہ وہا فعام کر دو۔ ابت تمہمارے یا کسی مسلمان کے نقصان پہنچانے کی کوئی بات ہوتو اس کو مراکز رہے۔ سے تن لیمنا دوست ہے تا کہ نقصان سے تفاظمت ممکن ہو۔ (آ داب العاش ہے)

کسی کا نظار کرنے کا طریقہ

جب کسی کے انتظار میں بیٹھنا ہوتو ایک جگہ براوراس طرح سے مت بیٹھو کہ اس مخف

کو بید معلوم ہو جائے کہتم اس کا انتظار کر رہے ہواس سے خوافخو او دل پریشان ہوجا تا ہے۔

یکسوئی میں خلل پڑتا ہے بلکداس سے دور نگاہ سے پوشیدہ ہوکر ( لیمنی حجیب کر ) بیٹھو۔

اجھن " دمی ہیچے بیٹھ کر کھنکھارتے ہیں تا کہ کھنکھارنے کی آ وازس کر بیٹخص ہم کو
دیکھے اور پھرہم سے بات کر ہے۔ سوائی 7 کت سے خت نکلیف ہوتی ہے۔ اس سے تو یہی

بہتر ہے کہ سامنے آ کر بیٹھے اور جو پچھ کہنا ہو کہد ہے۔

اور مشغول آ دی کے ساتھ یہ بھی اس وقت کرے جب کہ تخت ضرورت ہوورنہ ہمتر کہی ہے کہ اسکو اسکے فارغ ہونے تک ایک جگر جب وہ اسکوا سکے آنے کی اطلاع بھی نہ ہو۔ پھر جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوجائے تو پاس آ کر بیٹھواور پچھ کہنا ہو کہ یں لو۔ (آ داب الد شرت- آ داب ذرگ)

(بس خلاصہ یہ یادر کھوکہ ) اگر کوئی شخص کسی کام بیس مشغول ہواور تم کواسکا انتظار کرنا ہوتو اس کے سامنے بیٹھ کرا تنظار نہ کرد۔ بلکہ دورائی جگہ بیٹھ کرا تنظار کر و جہاں ہے وہ تم کود کھی نہ کیس ۔ پھر جب وہ فارغ ہول آوال کے پاس جا کر بیٹھواور کہنا ہو کہ لو۔ (دوات عبدیت مقالات حکمت)
جب وہ فارغ ہول آوال کے پاس جا کر بیٹھواور کہنا ہو کہ لو۔ (دوات عبدیت مقالات حکمت)

مجلس میں بیٹھنے کے آ داب

ا - جب مجلس میں جاؤجہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ۔ بینبیں کہ پورے علقہ کو بھاند کرمتاز جگہ بنج جاؤ۔ (آ داب زندگ)

۔ کسی کے پاس بیٹ اموتو اس قدر ل کرنہ بیٹھو کہ اس کا دل گھبرا جائے اور نہ اس قدر فاصلہ ہے بیٹھو کہ بات چیت کرنے بیس تکلیف ہو۔ (حن اسریز) سایجلس بیس کسی کی طرف یا وَل مت پھیلا ؤ۔

۴ - ندکسی کی پیٹے کی طرف بیٹے واور ندکسی کی طرف پہیٹ کر کے بیٹھو۔

۵- جب جگہ میں گنجائش ہوتو کسی کی طرف پیٹھ کر کے نہ بیٹھنا چاہئے جگہ نہ ہوتو مجبوری ہے۔ مسلمان کا احتر ام اتنا ہے کہ امامت کی ضرورت کے علاوہ اس کی طرف پیٹھ نہ کرنا چاہئے۔ حتی کہ جواذ کارنماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں ان بیل بھی (مسلمانوں کی طرف) پیٹھ ہیں کرنا چاہئے گوخانہ کو جبر کے حرف چیز ہوجائے (اورا گرکوئی حرج یا تکلیف ہوتو بات دومری ہے)۔ 9 - جمائی کوچتی الا مکان رو کناچاہے اورا گرندر کے تو مندڈ ھا تک لیما چاہے۔ ۱۰- اٹھنے بیٹھنے میں اس کا خیال رکھو کہ کی کو تکلیف ند ہو۔ ( مغوظات اثر نیہ )

## مجلس میں چھنکنے کے آ داب

ا - جب چھنک آئے تو مند پر کیڑا یا ہاتھ رکھ لے۔ اور پست ( بکی ) آواز سے حسنے اور چھنکے والا کی اللہ '' کے پھرچھنکے والا پیدے اللہ '' کے پھرچھنکے والا بھدیکم اللہ ویصلح لکم اعمالکم۔ کے

۲-ایسے موقع پر جبکہ دوسر باوگ کام میں مشغول ہوں چھنکنے کے بعدالحمد لللہ آ ہستہ سے کہنا جا ہے۔ میں جمیشہ آ ہستہ سے کہنا ہوں تا کہ دوسر دل کوخوامخواہ اس کا جواب وینا داجب نہ ہو۔ (حزق الاسلام)

۳- کیونکہ مسلمانوں کے حقوق میں ہے ہے کہ جب وہ چھینک کر الحمدلللہ کہ تو جواب میں رہمک اللہ کے۔ (حقق الاسلام)

۳ - کام کی مشغول میں اگر چہ سلام اور چھینک کا جواب دینا واجب نہیں لیکن پھر بھی جواب نہ دیٹا برامعلوم ہوتا ہے کیونکہ اگر جواب نہ دیا جائے تو دل شکنی ہوتی ہے اور اگر کچھ دیر کے بعد دیا جائے تو اتنی دیر تک دل شکنی ہوئی۔ (حس العزیز)

## مجلس کے متفرق ضروری آ داب

ا..... حاضرین مجلس سے ہنتے ہولتے رہو۔ان میں ملے جلے رہو۔جس متم کی ہاتیں ہوں ان میں شریک رہو۔ بشر طیکہ شریعت کے خلاف کوئی ہات نہ ہو۔ (تعلیم الدین) ۲.... بزرگوں بڑوں کے سامنے روک دو۔ (بحث مب حشر کرتا یا اپنی آ واز کوان کی آ واز سے بلند کرتا) بالکل ادب کے خلاف ہے۔ (لفوظا عداشریہ) ۳ جو شخص تم ہے ہے آئے تو تم کوچاہئے کہ ذراا پی جگہ سے کھسک جاؤ۔ اگر چہ مجلس مخبل مخبائش ندہو۔ اس میں اس کا اگرام ہے۔

ہم.... جو دو محض قصداً مجلس میں ایک جگہ جیٹھے ہوں ان کے درمیان بغیرا جازت کے مهت جیٹھو۔

۵. کسی کواس کی جگہ ہے اٹھا کراس کی جگہ مت بیٹھو۔

۲ جوشخص اپنی جگہ ہے چلا جائے اور پھر جلدی واپس آ کر بیٹھنے کا ارادہ ہوتو وہ جگہاس کاحق ہے۔ دوسر کے خص کووہاں نہ بیٹھنا جاہے۔

ے۔ اگر کسی ضرورت ہے جلس ہے اٹھنا ہواور پھر آ کر بیٹھنا منظور ہوتو اٹھتے وقت کوئی چیزرو ماں وغیرہ و مال چیوڑ دے تا کہ حاضرین کومعلوم ہوجائے۔

 ۸ ، اگر مجمع میں کوئی دھار والی چیز لے کرگز رنے کا اتفاق ہوتو دھار کی جانب چھیا لیتا جا ہے کہیں کسی کے لگ نہ جائے۔

۹ . الوگوں کے سر پر (سب کے سامنے) پائجامہ ٹولنا ڈھونڈ نا (نیفہ اور رمالی ہے) بٹوا نکا ننا بے شری کی بات ہے اس کی صورت میں ہے کہ پہلے باہر نکال لے تب آئے۔ آئے دی کو تمیز سیکھنا چاہے۔ (افاضات)

"أ ب نے کیول تکلیف فرمائی" بیجملہ بادبی کا ہے

فرمایا ایک مرتبہ ' و فظ غلام مرتضی' صاحب جلال آ با دشریف لے گئے۔ لوگول نے عرض کیا کہ حضرت نے بہت تکلیف فرمائی۔ حافظ صاحب نے ذرائختی سے فرمایا کہ جس تمہارا نوکر ہوں کہ جس تمہارے لئے تکلیف کرتا؟ یاتم جھے تخواہ دیتے ہو؟۔ یہ خت بے ادبی کا کلمہ ہے۔ وں کہنا چاہئے کہ آپ نے کرم کیا' عنایت فرمائی کہ تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر جھے تکلیف ہوتی تو جس کیوں آتا۔

(حضرت تھانویؒ) نے فرمایا آج کل'' تکلیف فرمائی'' آ داب میں شار ہوتا ہے حالانکہ دوستوں کی ملاقات کو جانے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے اور ہو بھی تو محبت کے تقاضے سے وہ محسوس نہیں ہوتی۔(ملفوظات حکیم الامت دعوات عبدیت) ایک صاحب مجلس میں بہت ہی زیادہ ادب کی صورت بنائے بیٹھے تھے۔ حضرت وال نے دکھے کرفر مایا کہ آپ جس ہیئت ہے بیٹھے جی اور بھی کوئی اس طرح بیٹھا ہے یا آپ ہی پر سب سے زیادہ ادب کا غلبہ ہے؟ مجھے کو اس ادب کی (پر تکلف) ہیئت ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مجھے کو اس ادب کی (پر تکلف) ہیئت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مجھے کو بیا آپ کا بہت ادب کر رہا ہوں) آ دمی کو پچھ تو عقل ہے کام بہت ادب کر رہا ہوں) آ دمی کو پچھ تو عقل ہے کام بہت ادب کر رہا ہوں) آ دمی کو پچھ تو عقل ہے کام بہت ایسا جیسے بچھے تکی ہوتی ہے کہ ایک مسلمان بندھا ہوا بیٹھا ہے۔

ایک صاحب مجلس میں اس طرح بیٹھے تھے کہ پورا منہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت والانے دیکھ کرفر مایا کہ چوروں کی طرح یا جیسے ہی آئی ڈی کی طرح کیوں بیٹھے ہو کیا مجلس میں بیٹھنے کا بھی طریقہ ہے؟

صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت ہی ہے تکلفی ہے رہتے تھے۔ میں یہ بیس کہنا کہ ہے اوب بن جاؤ۔ اوب نہایت ضروری چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تکلف نہ ہو۔ اوب تو اور چیز ہے (وونوں میں بڑا فرق ہے) اور اصل اوب تو کہتے ہیں راحت پہنچائے کو۔ (الافاضات الیوب)

ایک عام غلطی اورنهایت ضروری تنبیه

اگر کس کے پاس جو کر بیٹے ہوتو اس کی تحریری (خطوط پر ہے وغیرہ) مت دیکھو۔ ممکن ہے کہ ان میں کوئی بات پوشیدہ رکھنے کے قابل ہو بلکدا گراس کے پاس کوئی مطبوعہ کتاب بھی رکھی ہوتو اس کو بھی نہ دیکھو کیونکہ بسا اوقات انسان اس کی کوشش کرتا ہے کہ اس کتاب کا میرے پاس ہونا دوسرول کو معلوم نہ ہو۔ لیس کتاب کے دیکھنے میں اس محفص کی مصلحت کو فوت کرتا ہے۔ (اور پول بھی بغیر کسی کی اجازت کے کوئی کتاب دیکھنا' قلم کاغذ لینا' استعمال کرنا غلط ہے۔ (مقالات عملت دوات عبدیت)

#### راستے میں بیٹھنے کے حقوق وآ داب

بغیرضرورت کے سڑک کے کنارے (یا عام راستہ پر)مت بیٹھواورضرورت کی وجہ سے بیٹھنا ہوتوان امور کالحاظ رکھو۔ ا.....نامحرم کو (لیتی اجنبی عورتوں کو ) مت دیکھو۔

۲ کسی راسته چلنے والے کو تکلیف مت دو۔ نداس کار ستہ ننگ کرو۔

٣ .... جو مخص سلام كرے اس كا جواب دو۔

۳۰ · نیک بات بتلاتے رہواور بری بات ہے منع کرتے رہو۔

۵. ..اگرکسی منظلم ہوتا دیکھوٹو اٹھرکراس کی مدد کر ہے۔

۲۰ کوئی راسته مجلول گیا مواس کوراسته بتلا دو۔

۔۔۔ اگر کسی کوسوار ہونے میں یا سامان اا دنے میں مددگار کی ضرورت ہوتو اس کی مدد کرو۔( یواس مجیمالامت )

## افسوسناك وحسرتناك مجلسيس

فرمایا عدیث شریف ش آیا ہے کہ من جلس مجلساً لم یذکر الله فیه کان علیه حسرة یوم القیامة لین جو خص کی جو جلس مجلساً لم یذکر رجائے اس علیه حسرة یوم القیامة لین جو خص کی جو جلس میں بیٹھے اور پوری مجلس گر رجائے اس میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا ذکر نہ کرے تو قیامت کے دن یہ جلس اس کے لئے حسرت واقسوس کا سبب ہوگی۔ اس کا جمیشہ خیال رکھوا وراپی کسی مجلس کسی حرکت وسکون کو اللہ کے ذکر سے قالی نہر سنے دو۔ (ایاس عیم الامت)

### جارى مجلسين

ہم لوگوں کی مجلسوں میں رات دن تمام مخلوق کی غیبتیں شکایتیں ہوتی جو کی کا مرض ہم سوائے ہدنام کرنے کے اور پچھ تقصود ہوتا ہے؟ پچھ بھی جیسے گوئی عیب جوئی کا مرض ہم میں نہایت عام ہے۔ بعض د بندارلوگ بھی اس میں مبتلا ہیں بلکہ عوام سے زیادہ مبتلا ہیں کیونکہ وہ لوگ بسا اوقات شطر نج وغیرہ میں مشغول ہو کراس سے چھوٹ بھی جاتے ہیں اور دبندارلوگ اس کواپنی شان کے خلاف سجھتے ہیں اس لئے ان کوسوائے مجلس آ رائی اور عیب کوئی کے اور کوئی مشغلہ نہیں ملتا۔ دبندارلوگ بھی دوسروں میں کے گناہوں کوشار کرتے ہیں۔ دوسروں کے مشغلہ نہیں ملتا۔ دبندارلوگ بھی دوسروں میں کے گناہوں کوشار کرتے ہیں۔ دوسروں کے عیوب پرہم لوگوں کی نظر جاتی ہے بھی کی کونہ دیکھا ہوگا کہا ہے اعمال کوعذاب کا سبب بتلایا

ہو۔ رات دن ہماراسبق ہے کہ ہم ایسے اور ہم ویسے اور دوسر اایسا ایسا۔ یہ لوگ ایک تو غیبت کے گناہ میں ببتال ہوئے دوسرے ایک لا یعنی فعل (فضول کام) کے مرتکب ہوئے۔ (حس العزیز)

ایک مرض اپنی جم عت میں اور پیدا ہوگیا ہے کہ پس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ فلال زیادہ ہوئے ہوئے ہیں اور فلانے کم ہیں۔ ایک دوسرے کو فضیلت وے کر دوسرے کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ ایخ حضرات (اکابر) کو دیکھا ہے کہ مجمع میں کر دوسرے کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ ایخ حضرات (اکابر) کو دیکھا ہے کہ مجمع میں بکثرت لوگ ہوتے گریہ بھی نہ معلوم ہوتا تھا کہ کون کس سے بیعت ہے۔ (حس العزیر)

برکار کی مجلسیس اور فضول بحثیں

اگردین کے کام میں نہ ہی تو دنیا ہی کے مہر کا موں میں گے رہو۔ گر خدا کے داسطے بریکارمت بیٹھو۔ دائند میں بی کہتا ہوں کہ اس میں بھی ایسانہیں ہے دہ دین سے برخبر گراپی دنیا میں تو مشغول ہیں کسی نہ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بریکارٹہیں بیٹھتے اور ہمارے یہاں بریکاری اور سر مطلی اور لغوشغلوں ہی کو مایہ ناز بیجھتے ہیں اگر کسی کے اور شغلے جہوڑے تو روم روس کا قصہ (سیاسی جھڑے ہے) لے بیٹھے اخبار دکھے رہے ہیں اور جنگ میں چھوڑے تو روم روس کا قصہ (سیاسی جھڑے ہیں۔ دوس تم کو یو چھٹ بھی نہیں۔ تہماری تجویز وہاں بیٹی اپنی رائے دے رہے ہیں حالا نکہ روم روس تم کو یو چھٹ بھی نہیں۔ تہماری تجویز وہاں بیٹی بھی نہیں یہ سب بریکاری کے مشغلے ہیں۔ (دوات عہدیہ)

کسی مجلس میں اگر ہمارے بزرگوں کی برائی ہو

اگراپ برزگول کوکوئی برا بھلا کہتو فورا نری کے ساتھ کہددے کہ بھائی جمیں صدمہ ہوتا ہے ہمارے سامنے نہ کہو۔ یہ عنوان بہت نفع مندہ۔ کہنے دالے کے دل میں گھر کرجائے گا۔ (اورا گریہ کہنے کی بھی ہمت نہیں اور ) برائی نہیں کی جاتی تو مبر کرو۔ اٹھ کر چلے جاؤ۔ یہ کیا ضروری ہے کہ جنگ جدال اور فوج داری (اور بحث ومب حث ) ہی کیا جائے نہیں صبر ہوتا تو چلے جاؤ۔ جبرت سے پہلے کفارا پی مجلسوں میں ایسی با تیں کیا کرتے تھے ) جس سے صحابہ کو سخت تکلیف ہوتی تھی اس وقت ) صحابہ کو ارش د ہوا۔ فلا تقعدو ا معھم (یعنی ان کے پاس سخت تکلیف ہوتی تھی اس وقت ) صحابہ کو ارش د ہوا۔ فلا تقعدو ا معھم (یعنی ان کے پاس مخت تکلیف ہوتی تھی اس وقت ) صحابہ کو ارش د ہوا۔ فلا تقعدو ا معھم (یعنی ان کے پاس مخت تکلیف ہوتی تھی۔ جب مدینہ

پہنچ گئے اس وقت سے تھم ہوا کہ اٹھ جاؤ بلکہ سے تھم ہوا اپنی قدرت سے کام لو۔ (یعنی مجلس میں ہونے والی برائی کوختی سے روکیس اوراس میں اپنی قدرت کواستعمال کریں)۔

اب بھی جس وقت اٹل حق کوقندرت کم ہواس وقت مکہ کا ساہر تاؤ کریں اور جب

قدرت بومدینه کاسابرتا دَکریں۔(حن العزیز) آواب گفتگو

ا۔ جس کلام سے نہ کوئی دینی فائدہ ہونہ دینوی اس کوزبان سے مت نکالو۔ (تعلیم الدین) ۲۔ بات السی کہوجس میں کوئی برائی نہ آئے ،لڑائی دینگے والی والی بات کوتو اس سے کیا فائدہ۔ (حن العزیز)

اوقات سرسری طور پرالی بات مند سے نکل جاتی ہے جوجہتم میں لے جاتی ہے۔ (تعیمالدین)

اوقات سرسری طور پرالی بات مند سے نکل جاتی ہے جوجہتم میں لے جاتی ہے۔ (تعیمالدین)

اوقات سرسری طور پرالی بات مند سے نکل جاتی ہے جوجہتم میں لے جاتی ہوتی ہے۔ (سن اسرین)

۵۔ زیادہ بولنا کوئی ہنرئیس۔ زیادہ بولیے سے لوگول کو تکلیف ہوتی ہے۔ (سن اسرین)

۵۔ (۱) بلا تحقیق کے کوئی بات نہ کہنا چا ہے کیونکہ پھراس کے آثار دورودور تک چنچے ہیں خوانخواہ پر بیٹائی ہوتی ہے اور کہنے والے لو تحقیق کرنا آسان ہوتا ہے۔ (سن اسرین)

۵۔ (۲) احتیاط کا تقاضا ہی ہے کہ روایت کو (لیعنی کی بات کواگر نقل کرنا ہوتو) تو اپنی طرف منسوب کر کے نہ کہے نہ تکھے بلکہ ان کوروایت ہی کے طور پر تکھے۔ (تعلیم الدین)

اپنی طرف منسوب کر کے نہ کہ نہ تکھے بلکہ ان کوروایت ہی کے طور پر تکھے۔ (تعلیم الدین)

۲۔ ای طرف منسوب کر کے نہ کہ نہ تکھے بلکہ ان کوروایت ہی کے طور پر تکھے۔ (تعلیم الدین)

کے ایک طرف منسوب کر کے نہ تکھے نہ تکھے بی ' خرض بلاسند کوئی بات نہے۔ (ناف سالیب)

کرتے ہوئے فر مایا کہ بغیر تحقیق کے آپ نے یہ بات کیے کہددی (حضرت تھا نوی نے ) معیم کرتے ہوئے فر مایا کہ بغیر تحقیق نہ کی اور بکنا شروع کردیا؟ جب ایے مہذب اوگوں کا بیک آپ میں مرض ہے کہ واقعہ کی تحقیق نہ کی اور بکنا شروع کردیا؟ جب ایے مہذب اوگوں کا بیک اللہ ہے تو اوروں کی کیا شکایت کی جائے؟ (آداب الدیشرے جدید)

گفتگوكرنے كاطريقته

جب بات كرنا بوسمامنے بيٹوكر بات كرے پشت پر سے بات كرنے سے الجھن موقى ہے۔(آداب العاشرت)

امام اعظم نے امام ابو یوسف کوا یک دصیت میر مجی فرمائی تھی کہ جو شخص تہمیں پیچھے سے
پارے اس کو جواب ندود کیونکہ میر طریقہ جانوروں کو ہمکانے کا ہے۔ اس نے تہمارے ساتھ وہ
معاملہ کیا جو جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس لئے جواب کا مستحق نہیں۔ (بولس تیم الرمت)
جس جگہ صرف تین آ دمی ہوں تو (۲) دوآ دمی تئیسرے سے علیحہ ہ ہوکر سرگوشی (یعنی
چنکے ہے بہ تیں) نہ کریں ، وہ بہی سمجھے گا کہ میرے بارے میں پچھ کھے ہوں گے اس
سے اس کور نج ہوگا اور اگر ایس ہی کوئی ضروری بات کہنا ہوے تو ایک اور شخص کو کہیں سے
بلالے۔ میدونوں علیحہ ہ ہو جائیں اور وہ دونوں علیحہ و پھر بات کریں۔ (تعلیم الدین)

ناقص اورادھوری بات ہے ہرا یک کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے پوری بات ( صاف صاف ) کھول کر کہنا جا ہے تا کہ دوسراسمجھ لے۔ ( حن العزیز )

گول بات ہر گزشیں کہنی جا ہے بلکہ بچھ کر پوری اوصاف بات کہنا چ ہے۔ تا کہ دومرے کو بار بار ہو جھنانہ پڑے۔ (افز کات اشرفیہ)

بعض لوگ صرف اتنا کہتے ہیں کہ ایک تعویذ دے دواور بغیر پوچھے یہ بیس بتاتے کہ کس ہات کا؟اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ (آواب المعاشرة)

بعض لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ بیں ہوتا وہ بیٹیں سیجھتے کہ دوسروں پراس بات کا کیا اثر ہوگا اور بیساری خرابی اس کی ہے کہ روک ٹوک نہیں سلیقہ پیدا ہوتو کیے۔ (الاشرف)

بعض آ دمی صاف بات نہیں کرتے۔ تکلف و کنایات کے استعمال کوا دب سیجھتے ہیں اس سے بعض اوقات مخاطب سیجھتا نہیں یا غلط سیجھتا ہے۔ جس سے پریشانی ہوتی ہے۔ اس لئے بات بہت واضح کہنا جا ہے۔ (آداب زعگ)

بعض آ دمی تھوڑی بات پکار کرزورے کہتے ہیں اور تھوڑی بالکل آ ہت کہ یا تو بالکل سنائی نہ دے یا آ دھی سنائی دے اور دونوں صور توں میں سامع (بیعنی سننے والے) کورّ د داور البحصن ہوتی ہے۔ نا گواری بھی ہوتی ہے اس لئے بات کے ہر جزء کو (بیعن کھمل بات کو)

بهتصاف كهناها بيد (آداب العاثرة)

الغرض بات ہمیشہ بوری صاف صاف کے تو تکلف کی تمہید وغیرہ نہ کرے۔ کسی کے واسطے سے بلاضرورت پینام نہ پہنچائے جو کچھ کہنا ہوخود بے تکلف کہہ وے۔(آواب العاشرت)

جس سے بات کرنا ہواگر وہ قریب ہوتو بلا واسطہ خود بات کیا کریں۔ بلاضرورت درمیان جس واسطہ بھی نقصان دہ ہے۔ (حن العریز)

بات چیت میں خیال رکھو کہ نداس قدرطو میل (کمبی گفتگو) ہو کہ لوگ گھبرا جا کیں اور نداس قدرا خضار کرو کہ مطلب ہی سمجھ میں ندآئے۔ (تنبیم الدین) منفر قی آواب

سیج بولوجھوٹ ہرگز مت بولوء البتہ دوشخصوں بیس صلح کرنے کے لئے جھوٹ بولنے کا مضا کقہ نہیں۔(تنایم الدین)

دورخاین بھی مت کرو۔جیسے لوگوں میں گئے ولیم ہی با تیں بنانے لگے۔ غیبت چغل خوری ہر گز مت کرو،اس میں گناہ کے علاوہ دنیوی بھی طرح طرح کے فساد پیدا ہوتے ہیں۔

اگرتم کوکوئی سخت کلمہ کے تو اس قدرتم بھی کہد سکتے ہواور زیادتی کرنے میں پھرتم گنبگار ہوگے۔

بحث مباحثہ میں کس سے مت الجھوجب ریکھو کہ نخاطب بات نہیں مانیا تو خاموش ہو جاؤ۔ (تعلیم الدین)

ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جب گفتگو ہیں کسی کا عناد محسوں کرتے تو خاموش ہو جاتے (جھکڑا نہ کرتے) جھکڑے سے دین تھوڑی حاصل ہوتا ہے اور اس طرز کوکوئی پہند کرے یا نہ کرے ہم کوتو ان بزرگوں کی تھلید کرنا چاہیے۔(الکرۃ الحق)

ایک مرض اپنی ہماعت میں اور پیدا ہو گیاہے کہ آپس میں بیٹھ کرایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ فلانے بڑھے ہوئے ہیں اور فلانے کم ہیں ایک دوسرے کو نضلیت دے کر دوسرے کے عیوب بیان کرتے ہیں۔اپ حضرات کودیکھا کہ جمع میں بکٹرت ہوتے ہیں مگریہ بھی معلوم نہیں ہوتا کون کس سے بیعت ہے۔(حن العزیز)

فرمایا جھے حکایات وروایات سے تخت نفرت ہے لوگ خوائنواہ کے ادھرادھرکے قصے بیان کرتے ہیں اور میرا دفت مل کھی ہیں۔ بعض مرتبہ میں مروت میں کھی ہیں کہتا۔ کام کی ہاتوں میں لگتا جا ہے۔ (کمالات اشرنیہ)

## گفتگو سننے کے آ داب

جب تم سے کوئی بات کرے تو بہتو جھی ہے نہ سنو کیونکہ مینکلم (بات کرنے والے کا) دل اس سے افسر دہ ہوجا تا ہے۔ خصوصاً جب تمہاری مصلحت کے لئے کوئی بات کہے یا تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہواور جس کے ساتھ نیاز مندی کا بھی تعلق ہو۔ وہاں بے تو جھی ہے کرنا تو اور بھی برا ہے۔ (آداب العاشرت)

بات کواچھی طرح توجہ ہے سنتا چاہئے اور کچھ شہدہ تو متکلم سے فوراً دوبارہ تحقیق کرنا چاہئے۔ بے سمجھے تحض اجتہاد (لینی اپنی رائے ) سے مل نہ کرے۔ بعض اوقات غلط نہی کے ساتھ ممل کرنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ (آداب المعاشرت)

جس کے معتقد ہو (یا جس کواپنا ہڑا سیجھتے ہو) اس کے کہنے کا برانہ مانوتھوڑی دیر کے لئے صبر کرلوشاید امتحان بی لیتے ہوں اور اگر وہ اس کا امتحان ہونا پہلے بی سے بتلا ویں تو پھرامتحان بی کیا ہوا۔ (حس العربہ)

جبتم ہے کی کام کوکہا جائے تواس کوئ کر ہاں یا نہیں ضرور زبان ہے کہ دیا کرو

تا کہ کہنے والے کا ول مطمئن ہوجائے۔ ورنہ ہوسکتا ہے کہ کہنے والاتو سمجھے کہاس نے سن لیا

ہاورتم نے سنانہ ہویاوہ سمجھے کہتم ہے کام کرو گے اورتم کوکرنا منظور نہ ہو۔ (اداب العاشرت)

فر مایا مجھے الیے مخص ہے بخت تعلیف پہنچتی ہے جس کوکوئی بات سمجھائی جائے اور وہ

جواب سی ' ہاں' یا ' دنہیں' ' کچھ بھی نہ کے۔ اس سے خلط بھی ہوجاتی ہے۔ آئ ہی ایک

مخص سے میں نے ایک بات کہی گراس نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے سمجھا کہ ہے میری

ہات کو بھی گیا ہے۔ لیکن اب معلوم ہوا کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے سمجھا کہ ہے میری

فرمایا میں کسی کے سوال کا جواب دیتا ہوں اور پھروہ چب بیٹھار ہتا ہے تو اس سے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ چاہتا ہوں کہ اگر جواب مجھے میں نہ آئے تو دوبارہ پو جھاجائے اورا گر مجھ میں نہ آئے تو دوبارہ پو جھاجائے ۔ اورا گر مجھ میں آگیا ہوتو کم از کم بیضرور کہد دیا جائے کہ'' ٹھیک ہے' خاموش بیٹھے دہنے سے سخت البحض اور تکلیف ہوتی ہے ہے آداب تکلم کے خلاف ہے۔ ( کمارت انٹریز )

بات من کرجواب نددیتا سخت باد لی ہے۔اس طرح دریمیں جواب دے کرانتظار کی تکلیف پہنچانا بھی ہے ادبی ہے۔(کالات اشرفیہ)

مغرب کے بعد (حضرت تھا نوی رحمۃ الله علیہ نے) ایک شخص کو پکارا جو ذرا دور سے ۔ ان صاحب نے زبان سے ہاں تک نہ کہا بلکہ خودا ٹی جگہ سے اٹھ کرروانہ ہوئے جس کی اطلاع نہ ہوئی۔ اس لئے دوبارہ اس خیال سے پکارا کہ شاید سٹانہ ہو۔ اتنے میں وہ خود آگئے۔ حضرت تھ نویؒ نے تنبیہ فرمائی کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا۔

جواب دینے سے بلانے والے کومعلوم ہوجاتا ہے کہ س نے س لیا ہے اور جواب نہ دینے سے بلانے والے کومعلوم ہوجاتا ہے کہ س نے س لیا ہوتا واز جواب نہ دینے سے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ دوسری مرتبہ پکارے تیسری مرتبہ آواز دے۔ دوسرے مید کہ تکلیف وینامحض لا پرواہی اورستی کی وجہ سے ہوآ ہے سے زبان نہیں ہلائی گئی اگر ' ہاں' ' ' جی' کہدد ہے تو کیا مشکل تھا۔ آج کل علوم کی تعلیم تو ہرجگہ ہے لیکن ا طلاق عنقا ہے۔ (آداب المعاشرہ)

#### متفرق مدايات

جب کی شخص سے کوئی حاجت پیش کرنا ہوجس کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہے تو دوبارہ پیش کرنا ہوجس کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہے تو دوبارہ پیش کرنے کے وقت بھی پوری بات کہنا جا ہے۔قرائن پر یا پہلی بات کے بھر وسد پرناقص ادھوری بات نہ کے ممکن ہے کہ وہ پہلی بات یاد نہ رہی ہو یا غلط مجھ جائے یا سجھنے ہیں بریشانی ہو۔ (آداب اند ثرت جدید)

جس ہے تم اپنی کوئی دین یا دینوی حاجت پیش کرواوروہ اس کے متعلق کسی بات کی تحقیق کر سے تقلق کسی بات کی تحقیق کر سے تقلیل مت کرو (تم کہو پچھاوروہ سمجھے تحقیق کر سے تو اس کو گول جواب مت دو۔اس سے تلبیس مت کرو (تم کہو پچھاوروہ سمجھے

یکھاورلیپ پوت مت کرو۔) جس سے اس کوغلط بنجی یا البھن اور پریش فی ہو۔ خواتخو اوبر پار پوچھنے میں اس کا وفت ضائع ہو کیونکدو ہ تمہاری غرض کے لئے پوچھ رہا ہے۔ اس کا تو کوئی مطلب نہیں۔ پھر اگر صاف جواب وینا منظور نہ تھا تو اپنی حاجت ہی پیش نہ کرنا چاہئے تھا۔ (آداب العاشرے)

اگر کسی کی پوشیدہ راز کی بات کرنی ہوا دروہ بھی اس جگہ موجود ہوؤ سنگھ سے یا ہاتھ سے اوھر اشارہ مت کرد ۔خوامخواہ اس کوشبہ ہوگا اور بیا سوقت ہے جب کہ اس بات کا کرن شرعاً درست ہوا درا گر درست شہوتو الیمی بات ہی کرنا گن ہے۔ ( "، بارہ اللہ عادید ا

## درخواست ياتو صرف تحريري بهوياز باني

ایک صاحب نے پر چہ پیش کر کے زبانی بھی پکھ کوش کرنا جاہا۔ فرمایا یہ فلط مبحث کیسہ ؟ پر چہ بھی اورزبانی بھی یا توسب زبانی بی کہا ہوتا یا سب پر چہ بی میں مکھ ویا ہوتا اور اسر کسی مصلحت ہے دونوں بی کام کرنے تھے تو اس کا طریقہ سرتھا کہ پہلے زبانی کہتے اور اس کے بعد پر چہ پیش کرنے کا ذکر کرئے۔

اب دونوں کے جمع کرنے سے میں پریشان ہوں کے پرچہ میں جومضمون ہے زبانی اس کے معاوہ کیا کہنا جا ہے ہو۔ایک یا تو س اس کے معاوہ کیا کہنا جا ہے ہو یا جو پرچہ میں لکھا ہے اس کو زبانی کہنا جا ہے ہو۔ایک یا تو س سے ہدا وجہ البھن ہوتی ہے۔ تکلیف ہموتی ہے۔( ادانات ایوس)

بیٹر کت بھی نفٹول ہے کہ جو بات زبانی کہد سکتے ہیں اس کے لئے بھی پر چہ کھا جائے۔(الد فاضات الدور)

# التعرف الأواب فع بيان المعاشرت والاخلاق بيان المعاشرت والاخلاق

(ز (فا ۵ (رت عنم بنٹ بنت خضرة مولانا المثرف علی تصالوی سے

ترتبيب

حضرت مولانا محمر قبال صاحب قريبي بارون آباد (ظيفه بازمفتی اعظم پاکستان حفزت مولانامفتی محد شفیع صاحب رحمدالله)

#### تقريظ

عارف بالله سيدى حضرت مولا ناحاجي مجمد شريف صاحب قدس سره بخدمت مولانا مجمدا قبال صاحب قريش زيدمجد بهم السلام عليم ورحمة الله وبركانة

الابعد! آپ کامضمون اوب اوراس کی ضرورت کلا کسی مضمون کی اصلاح کا کام تو الل علم حضرات ہی کوزیبا ہے۔ مجھ جسیا جائل نالائق اس کا اٹل کہاں ۔ لیکن بہر حال اپنی اصلاح کی نبیت ہے۔ رفاحر فارٹ حا۔ پر لطف اور پر سمنی مضمون تھا۔ جوں جوں پر صحتا جاتا تھا۔ شوق بر حستا جاتا تھا۔ بعض ایسے لطیف آواب پہلی بار پڑھے کہ میں خود ندامت میں ڈوب شوق بر حستا جاتا تھا۔ بحکہ اللہ مجھے بے حد نفع ہوا۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کواس سے نفع ویں اور جو بھی پڑھے وہ ایس ہی بن جائے جسیامضمون بنانا چاہتا مسلمانوں کواس سے نفع ویں اور جو بھی پڑھے وہ ایس ہی بن جائے جسیامضمون بنانا چاہتا محبت کا ملہ عطافر ماویں اور کھر مضمون کا تواب اس احتر کے لئے وقف فر مانا تو کمال ہی ذرہ عبت کا ملہ عطافر ماویں اور کھر مضمون کا تواب اس احتر کے لئے وقف فر مانا تو کمال ہی ذرہ عبت کا ملہ عطافر ماویں اور کھر مضمون کا تواب اس احتر کے لئے وقف فر مانا تو کمال ہی ذرہ عبت بہت بہت دعا کمیں دیتا ہوں۔

احقر محمد شریف عنی عند تقر بیط ... بین الاسملام مفتی محمد تفی عنهائی صیاحب دظائه الاسملام مفتی محمد تفی عنهائی صیاحب دظائه اس مضمون کا پھی حصہ مولانا موصوف نے پہلی بارا پنے ماہنا مہ البلاغ کرا چی جمادی الا ولی ۱۳۹۵ جمری ذیل کے ادر آتی نوٹ کے ساتھ شائع فرمایا تھا۔ (مرتب ''ذیل کے مضمون میں مولانا محمد اقبال قریش نے حکیم الامت حضرت تھا تو کی کی تصانیف اور مواعظ ولمفوظات سے وہ اقتباسات ترتیب دیے ہیں جن میں اسلامی آداب کی نشاندہ می گئی ہے امید ہے کہ اس مضمون کو جذبہ مل کے ساتھ پڑھا جائے گا''۔

ایک اور والانا مہ میں ارشاد فرمائے ہیں رسالہ اشرف لاّدہ بیا ارشاد فرمائے ہیں رسالہ اشرف لاّدہ بیل ارشاد فرمائے ہیں رسالہ اشرف لاّدہ بیل ارشاد فرمائے ہیں دسالہ اشرف لاّدہ بیل گیا تھا دو بارہ بخور مطالعہ کیا بہت مفیدا ورسیق آدار درسالہ ہے۔



# اوبى تاكيرى قۇرانى آبيات

ا- و من یعظم شعآثر الله فانها من تقوی القلوب (انج آین ۱۳ م) ترجمہ: -اور جو شخص دین خدادندی کی ان یا دگاروں کا پورالحاظ رکھے گا تو ان کا پرلحاظ دل کے ساتھ ڈرنے ہے ہوتا ہے ''۔

فائدہ:۔ بیددوامر پردال ہے ایک بیکداصل کل تقوی کا قلب ہے۔دوسرے بیکہ معالم دین کی تعلیم (حدشری کے اندر) جس میں اولیاء دانییاء کے آثار بھی داخل ہو گئے۔
(مسائل المسلوک من کلام ملک الملوک)۔ نیز اس سے بیجی معلوم ہوا کہ تعظیم شعار اللہ فوف فدائی ایک جیز ہے۔ (فانها من تقوی القلوب) جو تعظیم شعار اللہ کا باعث ہے۔ کیونکہ فوف فدائی ایک ایک جیز ہے۔ (فانها من تقوی القلوب) جو تعظیم شعار اللہ کا باعث ہے۔ سراتنظم النواز)

۲- فی بیوت افن الله ان توفع ویذ کو فیها اصمه بسبح له فیها بالغلو والاصال (الهرآیت۳۳) ترجمهدوه ایسکرون می جین جن کی تبعت الله تعالی نے تھم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا

جائے اور ان میں اللہ کانام لیاج ئے۔ان میں ایسے لوگ میں وشام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔' فائدہ:۔ بقول ابوحیان بیوت عام ہے مساجدا ور مدارس اور خانقا ہوں کو اور رفع ہے مراد ان کی تعظیم قدر۔ ہیں اس بنا پر اس میں خانقا ہوں کی فضیلت ہے جو ذکر کے لئے موضوع ہیں وہ عمل میں لائی جائے۔ (سائل اللہ)

۳-ویدع الانسان بالشر دعاء ۵ بالخیر دو کان الانسان عجو لا (ن امرائل آیت۱۱) ترجمه اورانسان برائل کی ایک درخواست کرتا م حسل از جمه اورانسان برائل کی ایک درخواست کرتا م حسل از جمه اورانسان باز م درخواست کرتا م حسل از جمه اورانسان باز م درخواست کرتا م حسل اورانسان باز م درخواست کرتا م حسل از جمه اورانسان باز می درخواست کرتا م درخواست درخواست درخواست کرتا م درخواست کرت

فائدہ:۔اس میں اشارہ ہے بعض آ داب دعا کی طرف کداستعجال ندکرے خصوصاً بددعا می خصوصاً بددعا می خصوصاً بددعا می خصوصا دوسرے کے لئے خصوص دوسرے کے لئے خصوص اپنے انتقام کے لئے ۔جیسے بہت سے مدعی غیظ نفس میں مسلمانوں کے لئے بددعا کرتے ہیں اور بجھتے ہیں کہ ضرور قبول ہوگ ۔ گویا خدائی ان کے قبضے میں ہے۔(سائل اللوک)

٣-قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشداً (اللهذات ومدر الله موسى هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشداً (الله الله من الله من

ساتھ دوسكتا ہوں ال شرط پر جوالم مفيدا ب كوسكھ دايا كيا ہے ال ميں سے آپ جھ كوسكھ لاديں'۔

فائدہ ناسلوب کلام میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ موکی علیہ السلام نے اپنے کلام میں حضرت خصر علیہ السلام کے ساتھ کس قند رتواضع وادب اور لطف کی رعایت فرمائی (سائل السلوب) اس میں اپنے شنخ اور استاد ہے ادب وتواضع ہے گفتگو کرنے کا امر ہے۔

۵- لا تبجعلوا دعآء الرسول بيسكم كدعآء بعضكم بعضاد (النورآيت ٢٣) ترجمه: يتم لوگ رسول (صلى الله عليه وسلم) كے بلانے كواپيامت تجھوجيساتم ميں ايك دوسرے كوبلاليمائے۔''

فائدہ:۔اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ شیخ کا خاص ادب واحتر ام کرے اور دوسروں کے معاملات میں اس کومتاز رکھے۔(سائل اسلوک)

۲-ولولا اذ سمعتموه قلتم مایکون ثنا ان سکلم بهذا سبخنک هدا
 بهتان عظیم (الورآعدا)

ترجمہ:۔اورتم نے جب اس کوٹ تھا تو یول کیوں نہ کہا کہ ہم کوزیب نہیں کہ ایک بات منہ ہے بھی ٹکالیں۔معاذ اللہ بیتو بڑا بہتان ہے۔''

فائدہ:۔ چونکہ اس قصہ میں علاوہ عام گناہ تہمت کے خاص بے بات بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محتر مہت تعرض تھا اور زیادہ انکار کا سبب بہی ہے تو اس بناء ہر بیاس مردال ہے کہ شیخ کے اہل وعیال کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ادب واحتر ام سے پیش آنا حیا ہے اوران کو ایڈ اء پہنچانا دوسروں کی ایڈ اء سے زیادہ فہنچ ہے۔ (سئر السور)

- يآيها الذين امنوا الاتقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله د ان الله مسميع عليم .....(الجُرت آيتا)

ترجمہ:۔اے ایمان والو۔اللہ اور رسول سے پہلے سبقت مت کیا کرو۔اور اللہ ہے ڈریے درہو۔ ہے۔'' درہو۔ ہے۔''

فائدہ:۔اس میں عمل بالشرع کا لزوم اورا دب کی رعایت اور مقتضیات طبع کا ترک مذکور ہے۔(سائل السادک)

۸-یایها الذین امنوا لاترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لاتشعرون (افزت ایت یا که بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لاتشعرون (افزت ایت یا کرو اور ندان ترجمه ندمت کیا کرو اور ندان سے ایسے کھل کر بولا کرتے ہو کہی ہوں میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو کہی تہوارے ایکال پر باد ہوجاویں اور تم کو فرجم کھی ندہوں۔

فائدہ نمبرا:۔اس ہے معلوم ہوا کہ ایذ اءرسول (صلی اللہ علیہ وسلم) حرام ہے اور اس کا وہی اثر ہے جو کفر کا ہے بینی اعمال حیط ہوجاتے ہیں۔(مندرالمعمید)

چونک امت کے اعمال ہر سوموار اور جمعرات کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور اگر امت کے برے اعمال کا آپ کو پیتہ چلے تو اس ہے آپ کو تکلیف

لے محققین نے فرمایا ہے کہ یک ادب حضور صلی الشعلید وسلم کے کلام مقدس بینی حدیث شریف کا ہے کہ اس کے درس کے وقت پست، آواز سے بولتا جاہے ۔ (قروع الدیمان صفحہ ع)

ہوتی ہےاس لئے ہمیشہ گنا ہوں سے بچنا جا ہے۔

فائد ونمبر؟: ال آیت میں صاف تصریح ہے کہ بے ادبی سے حیط عمل ہوگا اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ شرایعت اسلامی نے سلیقدا ورا دب سکھا یا ہے۔ (مندر المصید منورہ) فائد ونمبر؟: بیآیات اصل ہیں شیخ کے ادب واحتر ام میں۔ (سائل السادک)

9- واذقال موسی لفتهٔ لاابوح حتیٰ ابلغ مجمع البحوین او امضے حقباً (الکہنہ آیت۔۱) ترجمہ:۔اوروہ ولئت یا دکروجب کے مولیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم ( بیشع بن نون ) سے فرمایا کہ میں اس سفر میں برابر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ اس موقع پر پہنچ جاؤں جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں یا بول ہی زمانہ دراز تک چلنار ہوں گا''۔

فائدہ:۔اس میں بھی حسن ادب ہے کہ سفر کی ضروری باتوں سے اپنے رفیق اور خادم کو بھی باخبر کر دینا چاہئے ۔متکبرلوگ اپنے خادموں اور نو کروں کو تا قابل خطاب سیجھتے ہیں نہ اپنے سفر کے متعلق ان کو بچھ بتاتے ہیں۔ (تغیر معارف انقراآن معزے مولانا مفتی محرشفع دیو بندیؓ)

ا ولقد جآء ت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلماً دقال سلم فمالبث
 ان جآء بعجل حنيذ (١٩٠٦)

ترجمہ:۔اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت کے کرآ ہے اور انہوں نے سلام کیا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا۔ پھر دیز بیس لگائی کہ ایک تلا ہوا بچھڑ الائے۔''

فائدہ:۔اس بیں بعض آ داب ضیافت پر دلالت ہے ایک بید کھیمرائے میں اکرام کرے چھرطعام سے اکرام کرے۔(سائل السائل)

# تاکیدادبیں احادبیث حیار کے

1 عن ایوب بن موسیٰ عن ابیه عن جله ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال مانحل والله ولیه من نحل افضل من ادب حسن (راوالزری البین کارل الفاری) من مانحل والله ولیه من نحل افضل من ادب حسن من کری اولا دواے نے اپنی اولا و کر جمہ:۔ارشادفر مایارسول القصلی الله علیه وسلم نے کہ کی اولا دواے نے اپنی اولا دوا کے کر جو کر جو کہ دیا ہے کہ جو کر جو کہ دیا ہے کہ جو کہ جو کہ دیا ہے کہ جو کہ جو

ترجمہ: ارشادفر مایارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین بیٹیوں کی یااس طرح تین بہنوں کی عیال داری کرے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے فکر کردے ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے فکر کردے ( یعنی ان کی شادی ہوجائے ) اللہ تعالیٰ اس مخص کیلئے جنت کو واجب کردیگا ایک مخص نے دو کی نسبت ہو چھا۔ آپ نے فر مایا دو ہیں بھی بہی فضیلت ہے اگر صحابہ کرام آئیک ایک مختص نے دو کی نسبت ہو چھا۔ آپ نے فر مایا دو ہیں بھی بہی فضیلت ہے اگر صحابہ کرام آئیک کے بارے میں دریا فت کرتے تو آپ فر ماتے کہ ایک میں بھی بہی فضیلت ہے۔'' فا کہ دو: قاموں وغیرہ میں ادب کے معنیٰ علم کے لکھے ہیں۔ سوچیقی ادب وہی کرسکتا ہے جوعلم دین پڑھا تا جائے تا کہ ان کو میچے جوعلم دین پڑھا تا جائے تا کہ ان کو میچے

معنوں میں ادب حاصل ہوا کیونکہ ادب بھی اسلام نے سکھوا یا ہے۔

3- اكرموا الحبز في المستدرك للحاكم من طريق غالب القطان عن كريمة بست همام عن عائشة ال النبي صلى الله عليه وسلم قال (التر ف بعرنت اعاديث التعوف موسلم)

ترجمه: ارشادقر مایار سور النصلی التدعیدوسلم نے کدروفی کا اوب کروئ۔

ف مَدہ:۔ اس وجہ ہے تم اکثر اہل اوب کود کیلئے ہو کہ روٹی کو یاؤں میں آنے ہے ' بچانے کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور مقاصد حسنہ میں بعض علماء کا قول نقل کیا ہے کہ گیہوں جب یاؤں میں آتا ہے تو خدا تو ل سے شکایت کرتا ہے اور اس کے سبب قحط ہوجا تا ہے۔

فائدہ: اورائی پڑمل ہے اہل اوب کا جہال تک ان کے بس میں ہے اوران میں جو
ہل درایت ہیں انہوں نے اس تھم کو ایسے کاغذات کی طرف بھی متعدی کیا ہے جن ہیں
حروف ہول 'جو مادہ ہے اذکار کا گو ہئیت نہ ہو ۔ لیتی بسم اللہ وغیرہ کھی ہوئی نہ ہو ۔ اور کوئی
عبارت ہو ۔ مگراس عبارت کے حروف وہی ہیں جس ہے اساء الہید و کلام اللی مرکب ہے پھر
س سے آ گے متعدی کیا ہے ۔ ان حروف کے لیعنی ساوہ کاغذ تک اگر چہاس میں پھے کھا
نہ ہو مگر ان سب مراتب میں تفاوت ہے لیعنی جس پر بسم اللہ وغیرہ کھی ہواس کا سب سے
زیادہ اوب ہے پھراس کا جس میں کوئی دوسری عبارت کھی ہو پھرخالی کاغذ کا۔

5-مااستخف قوم بحق الخبز الا ابتلاهم الله بالجوع. للحطيب

البغدادى (التر ف مؤسس)

ترجمہ: ۔ کی قوم نے روٹی کے حق کی بے قدری نہیں کی ٹمرامتد تعالی نے ان کو بھوک میں مبتلا کر دیا۔''

فائدہ:۔اس ہے الل طریق رزق خصوص روئی کے ادب میں فاص اتمیاز رکھتے ہیں۔
6-اذا اتا کم کریم قوم فاکوموہ وفی اولہ قصة فی قدوم جریو بن عدالله المحاکم من حدیث جابر وقال صحیح الاساد. (التر فرمنی ۱۸) ترجمہ۔۔جب تمبارے یا ک کی قوم کا معزز شخص آئے تم اس کا اکرام کرؤ'۔

فائدہ:۔ بیرحدیث اپنے عموم پر دلائت کرتی ہے ہررئیس کے مدارات کے مندوب ہونے پر گودہ کا فر ہواس لئے کہ اس میں مصلحت ہے کہ خیر پراس کی تالیف قلب باشر سے بیاؤ۔لیکن محض طبع دنیوی کی غرض ہے نہ ہو کہ وہ جائز نہیں۔

7-افضل الناس مؤمن بين كريمين روه الطبراني عن كعب بن مالك ضعيف. (الترف المرابع)

ترجمہ سب ہو گول سے افضل وہ مومن ہے جود وکر یموں کے درمیان ہو ۔ لیعنی اس کے مال باہ متقی ہول ۔

فاكرة: يه مديث صوفيد كال معمول كى اصلى به كده بزرگول كى اولادكى زياده تعظيم كرتے بين جيما كد مشاہده به كيونكد حديث بزرگول كى اولادكودوس عوام برتر بيخ ديتى به 8-و عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس منا من لم ير حم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ويامر بالمعروف وينه عن المنكر درداه التر ذكره قال حدامديث فريب)

ترجمہ:۔حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مخص جماری جماعت سے خارج ہے جو بھارے کم عمر پر رحم ندکرے اور جمارے بڑوں کی عزت ندکرے اور نیک کام کی تھیجت اور برے کام ہے منع ندکرے۔'' فائدہ:۔اس حدیث میں چھوٹوں کو بروں کی تعظیم وادب نہ کرنے پر لسان رسالت ما ب صلی اللّٰہ عدید وسلم ہے جو وعید ہے وہ ظاہر ہے اس سے اس کا خیال لازم ہے کیونکہ ع محقتہ او گفتہ اللّٰہ بود۔

9- عن عائشة في حديث طويل قالت وكان لعلي وجه من الناس حيوة فاطمة فلما ماتت انسرفت وجوه الناس عنه (الرداشخان واللفظ منه )

ترجمہ:۔حضرت ی نشہرضی القد تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ کے حضرت فی طمہ کی حیات تک حضرت علی کی وجاہت کو گوں کی نظر میں زیادہ ربی جبان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں کا رخ ذرابدل گیا۔''

فا کدہ:۔اہل طریق کی عادت طبعیہ ہے کہ ہزرگوں کے منتسبین کومخض اس انتساب کی وجہ سے معظم بچھتے ہیں۔اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا، مرحضرات صحابہ کرام میں مجھی طبعاً پایا جاتا تھا۔ (الکیف عن مہمات التصوف ص ۵۳۷)

10-عن عائشة قالت كنت ادخل بيتي (الي قولها) فلما دفن عمر معهم وما دخلت الا وانامشد ودة على ثيابي حياء من عمر (رواواحر)

ترجمہ: حضرت ی نشرضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے مدنون ہونے تک تواس حجرہ میں جس میں بید حضرات مدنون ہیں ہے تکاف چلی جایا کرتی تھی۔ جب حضرت عمر دنن کئے گئے گھر میں وہاں بدوں اس کے کہ میرے کپڑے بھی برخوب لیٹے ہوئے ہول حضرت عمر ہے ترم آنے کی وجہ ہے نہیں گئی۔'' میرے کپڑے بھی پرخوب لیٹے ہوئے ہول حضرت عمر ہے ترم مرادہ کی قبر پر حاضر ہوکراس کا اتناا دب کرے کہ جتنا حالت حیات میں کرتا تھا۔ بشرط عدم تجاوز عن الشرع ۔ مثلاً قبر ہے استے فاصلہ پر ہیٹھے جتنا حالت حیات میں بیٹھنا تھا۔ (الکھنٹ من مہات التعوف مؤیرا)

## ادب اوراس کی ضرورت

ادب کامغہوم:۔ ادب۔عربی زبان میں قاعدہ یا طریقہ کو کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں اسلام نے جوقاعدے کہ کسی کام کوکرنے کے لئے بتائے ان کا نام ادب ہے۔ ادب کی حقیقت

ادب تعظیم کا نام نہیں۔ بیتو رسی ادب ہے۔ حقیق ادب نام ہے راحت رسانی کا ( بولسِ حکیم الامنے ؓ ) لینی انسان کسی کا ادب کرنا جا ہے تو ایسے کام کرے جس سے اس کو راحت ہوادر تکلیف ندینیجے۔

تصوف سراسرادب ہی کا نام ہے

سيدالطا كفه حضرت عاتى الدادالله صاحب مها جركى قدى سره كاارشاد بكه طالب طريق تصوف كوچائي كدارب ظاهرى و باطنى كونگاه ركھ ـ ادب ظاهرى يه به كه خاتى كه ساتھ يحسن اوب و كمال تواضع واخلاق چيش آوے ـ اور ادب باطنى يه به كه تمام اوقات واحوال و مقامات باحق سجاندر به حسن اوب ظاهر سرنا مداوب باطن كا به اور حسن اوب قرمات اوب ترجمان عقل به بلكه "المتصوف كله ادب" و يجموح تعالى الل اوب كر برركى كى مدح فرماتا ہے ان الله بن يغضون اصواتهم (اللي قوله) اجر عظيم"

جوکوئی کہ ادب ہے محروم ہے وہ خیرات و برکات ہے محروم ہے اور جو کہ محروم از ادب ہے وہ قرب حق ہے بھی محروم ہے''۔ (ٹائم ایدادیہ سی خبراہ مطبور تھیؤ)

بعض مرتبه ادب مغفرت كاسبب بن جاتا ہے

ایک مخص جاری پانی پر جیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا اسے معدم ہوا کہ با کیں طرف حصرت امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه وضو کر رہے ہیں اور میرا غسالہ (استعمال شدہ یانی) ان کی طرف جارہا ہے بیتوان کی ہے ادبی ہے۔ اس لئے وہ ادب کی خاطر دائیں طرف سے اٹھ کر امام صاحب کے بائیں طرف سے اٹھ کر امام صاحب کے بائیں جانب جا بیٹھا۔ حق تعالیٰ نے می ادب کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمادی۔ ادب بڑی چیز ہے۔ (فیرالافادات)

ادب تاحیست از نظل الی بند برسر بر و بر جا که خوابی ای ای طرح کاایک واقعه دخرت کی مالامت سے ایک پڑواری نے بیان کیا تھا کہ ایک بیان کیا تھا کہ بیان کیا تھا کہ بیان کیا تھا کہ بیان کیا تھا ہول بی کی ہوارت بول رہی ہیں کہ دری تھی جا بی بیل میں کہ دری تھی جا ہا اللہ جلاں آگے بھی عمر بی کی پھی عبارت تھی ۔ جس کا مطلب تھ کہ دوئی خوب صورت آدی آئے ان کوجگہ دو ۔ وہ جھے کہتے ہیں کہ اسے ہمارے نیک بندوں میں داخل کر دو ۔ پڑواری نے بوچھا کہ بیا نیک کام کرتی تھی ۔ انہوں نے کہا کہ جھی نہیں ۔ ندنماز ندروزہ اورخوب لڑا کی تھی اور کہا کہ آخرا یک بات اس میں تھی جب اذان ہوتی تھی تو ندخودکام کرتی تھی اور نہ کی کوکر نے دیتی تھی کہ میرے و لک کا ذکر ہور ہا ہے ۔ اللہ میاں کوشا یہ بی پیندآ گیا سیام حاف کر دیا۔ (الکام الحن عالس تھیمارامت)

قبله كى طرف تھو كئے ہے نسبت سلب

ایک صاحب کی کیفیت نے قبلہ کی طرف تھوک دیا تھااس ہے اونی کی وجہ ہے سب کیفیت سلب ہوگئی۔ واقعی ہے اولی بہت برمی چیز ہے۔ (فیر ادادت)

ای طرح کا ایک قصہ ہے کہ دوط الب علم جن کی عمر نے وراک فاندان ۔ فہانت مب کیساں تھی حفظ قرآن پاک کے لئے ایک ہی استاد کے سامنے بھائے گئے ۔ مگر ایک طالب علم نے ایک سمال میں اور دوسرے نے دوس ل میں حفظ کیا تحقیق کی تو یہ علوم ہوا کہ جس طالب علم نے ایک سمال میں حفظ کیا ہے وہ بھیشہ باد ضوق بلہ رو ہو کر تلاوت کیا کرتا تھا اس کی برکت سے ایک سمال میں حفظ کیا ہے وہ بھیشہ باد ضوق بلہ رو ہو کر تلاوت کیا کرتا تھا اس کی برکت سے ایسے ایک سمال میں حفظ ہوگا ہے۔ دوسراان باتوں کی احتیاط نہ کرتا تھا اس کے دوسال گے۔

ہے او بی معاصی ہے زیادہ معنر ہے حضرت عیم الامت فرماتے ہیں۔" میں بے ادبی کومعاصی ہے زیادہ مضر سمجھتا ہوں۔ یہ مجی فر ملیا مشائے اور علما می شان میں بے او بی کرنے سے جھے بہت ڈرلگائے کیونکہ
اس کے حواقب دیتائے بہت خطرناک ہیں '۔ (بیاس بیم الامٹ موا بداغ کر جی دی الاول جائیاہ)
حصول علم کیلئے کثر مت مطالعہ سے ذیا دہ اوب مشائح ضروری ہے
علی تحقیق ہے ذیا دہ ضرورت اوب کی ہے۔ بلکہ بنر رگان ملف کا اوب کرنے سے
اللہ تعلی الشحقیق کی شان بھی عطافر ماویتے ہیں اور بنر رگان ملف کا اوب تجھوڈ کر جو تحقیق کی

الدواع من في من في من من من المراقط من الدواع من المراقط من المرا

علم میں برکت بزرگان سلف کے ادب سے ہوتی ہے

حروف وكلمات كالبيمثال ادب

حضرت بحد والف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دوز بیت الخلاء تشریف لے گئے پھر فورائی گھیرا کرواہی آئے اور ناخن پر جوالم کی توک سے ایک تعظہ لگا ہوا تھا اس کودھونے کے بعد بیت الخلاء گئے حالا تکہ وہ نظر تھا جوعمو آئے گئی وقت قلم کی روشنائی ویکھنے کے لئے لگایا جا تا تھا۔ اور فر مایا کہ اس نظر کو بھی کے ساتھ ایک تلبس ونبست ہے ہا د بی معلوم ہوئی کہ اس کو بیت الخلاء لے جا وال '۔ (باس بھیم الامت ذابلاغ کرا چی معلوم ہوئی کہ اس

موجودہ پر بیٹانوں میں بادبی کو بھی بردادش ہے

مغتی اعظم پاکتان سیدی ومرشدی معفرت مولانامغتی محرشفی صاحب رحمة الله علیه خرکوره بالا دانشد کے حواثی شن تر بر فرماتے ہیں۔

" آج كل تواخبار ورسائل كي فراواني ان شي قرآني آيات واحاديث اوراساء الهيد

ل كيسباد مورت والنام مداله كاكسون كرمور يجه المستى خدمت عن الأنها كرفر مدد عن اقرق كالألب به فريا توكل ول به ك الرياست من يرك الكساد في به مديد الوب كويست والحل به لين ودركل سكاوب 7. ( فاترة الموان ) ہونے کے باوجودگلی کو چول غلاظتوں کی جگہوں میں بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ العیاف بالله العلمی العظیم۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی دنیا جن عالمگیر پر بیٹانیوں میں گھری ہوئی ہے اس میں سال ہوئی ہے اس میں ہے اور کی بڑاوٹل ہے '۔ (بابنا سالبلاغ کراجی شوال ۱۳۹۲ء مینی نیروس)

نشخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی نور الله مرقد ہ ۔'' دین مدارس کے انحطاط کے اسباب'' بیان فر ماتے ہوئے یوں قم طراز ہیں۔

" ہمارے ہزرگوں کوطلبہ کی صرف دری تعلیم کا اہتمام نہ تھا۔ بلکہ دینی واخلاقی اصلاح کا بھی اہتمام تھا۔ حضرت مولانا سراج احمد صاحب در العلوم دیو بند بیل درس حدیث دیا کرتے ہے ایک دن درس کے درمیان کوئی جنازہ آگیا۔ مولانا نماز کے لئے کھڑے مماز جنازہ سے واپس آگرلوگوں نے کھڑے ہوئے بہت سے طلبہ وضو کے لئے چلے گئے۔ نماز جنازہ سے واپس آگرلوگوں نے دیکھا کہ مولانا رور ہے ہیں۔ کی نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ ہم نے حضرت مولانا گنگوہی دیمی الله علیہ کی خدمت ہیں حدیث وتفسیر کاسبق بلا وضو بھی نہیں پڑھا۔ آج کل کے طلباء بلا وضو بیاسیاتی پڑھا۔ آج کل کے طلباء بلا وضو بیاسیاتی پڑھا۔ آج کل کے طلباء بلا

## بزرگان سلف كاب مثال اوب

حضرت سید صاحب کو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نے حضرت مواذ نا شاہ عبد العزیز صاحب نے کیے جگہ فرمایا کہ یہاں جیٹے عبدالقادر صاحب کے بیرد کر دیا تھا۔ حضرت شاہ صاحب نے ایک جگہ فرمایا کہ یہاں جیٹے دہو۔ اتفا قابارش شروع بوگل۔ دہاں ہی جیٹے دہ بعدوں تھم نہیں اٹھے۔ (فیرالا فادات) خو و حضرت تھیے مالا مت مولا تا تھا تو کی رحمہ اللہ کا ا دب مصرت تھا نوی آگر چقطب عالم حضرت گنگوہی کے خواجہ تاش تھے۔ لیکن فرماتے ہیں۔ دخترت تھا نوی گا کہ بہت دب کر خطالکھتا تھا بیجہ کشرت ادب کے '۔ (فیرالا فادات) نیز فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے کسی ہزرگ کوایک منٹ کے لئے بھی ناراض نہیں کیا۔ نیز فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے کسی ہزرگ کوایک منٹ کے لئے بھی ناراض نہیں کیا۔ اور جتنا میر سے قلب میں ہزرگان دین کا ادب ہے آج کل شاید ہی کسی کے دل ہیں اتنا ہوں۔ ۔ (اشرف الوائی جا مؤسورہ) اور جتنا میر سے قلب میں ہزرگان دین کا ادب ہے آج کل شاید ہی کسی کے دل ہیں اتنا ہوں۔ ۔ (اشرف الوائی جا مؤسورہ)

نیز ارشادر فرمایا کد۔ ' مجھے یا زئیس آتا کہ میں نے جاریائی کے پائتی رکھ کر کھانا کھایا ہو

۔ اور جھے بھی یا دنیس آتا کہ میں نے اپنی چھڑی کا نچلاحصہ بھی قبلہ رور کھا ہو۔ اور جھے یا دنیس آتا کہ بھی اور جھے یا دنیس آتا کہ بھی دا ہے ہاتھ میں جوتا کہ بھی دا ہے ہاتھ میں جوتا لیا ہو۔ اور جھے یا دنیس آتا کہ بھی دا ہے ہاتھ میں جوتا لیا ہو۔ اور جھے یا دنیس آتا کہ بھی رو پہیا کیس ہاتھ میں لیا ہو'۔ (معرف الہیہ)

#### عربول كاادب

عربوں میں اوب بہت ہے۔ میں نے بہت وفعہ ویکھا ہے کہ جب کوئی مشورہ یا پہنچایت کرتے ہیں۔جس کو پجھ کہنا ہوتا ہو وہ دیکھا ہے کہ جس کو پجھ کہنا ہوتا ہو وہ یہ دول ہے وہ یہ افظ کہ کر بیان کرنے لگ جاتا ہے دوسرے بالکل خاموش ہوجاتے ہیں کیونکہ بدول الفاق حد علی النبی کے ان کی گفتگوشروع ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپس میں جنگ ہورہی ہوتو بار ہا دیکھا کہ جب کوئی کہددے صل علی النبی تو درود پڑھ کر خاموش ہوجاتے ہیں بار ہا دیکھا کہ جب کوئی کہددے صل علی النبی تو درود پڑھ کر خاموش ہوجاتے ہیں ۔ اور یہاں تو سارا قرآن پڑھ کردم کروتہ بھی پچھا ٹرنہیں ہوتا۔ یہ بھی فر مایا کہ عربوں میں ادب بہت ہے اس کی وجہ سے پچھ بدعات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ (الکام الحن)

# نواب فخریار جنگ کاادب جدید تعلیم یافته نوجوانوں کے لئے ایک درسِ عبرت

حضرت عكيم الامت في فرمايا\_

''حیدرآباد کے رئیس جوکل یہاں آئے تھے ان کا نام'' فخر الدین احمہ''ہے اور ان کا لقب' نواب فخریار جنگ 'ہے۔ گئی ہزار رو ہے ان کی تخواہ ہے اسٹیشن سے بوجہ ادب کے پیادہ آنا چاہتے تھے مگر عرب صاحب کی خاطر جوان کے ہمراہ تھے بہلی پرسوار ہوگئے۔ بہلی اچھی نہ تھی اس لئے عرب صاحب نے کہا از کر چلئے۔ جس نے اس کوخوشی سے منظور کر لیا۔ کیونکہ میری تو پہلے سے تمناتھی کہ پیدل آئل کیونکہ سوار ہوکر آنا خلاف ادب جاناتھا۔ جاتے دفت میں ( تھیم الامت ؓ ) نے کہا اب تو آپ رخصت ہوکر جارہے ہیں۔ سوار ہوکر جاسے رات کا میں ( تھیم الامت ؓ ) نے کہا اب تو آپ رخصت ہوکر جارہے ہیں۔ سوار ہوکر جاسے رات کا میں اسٹور ہوئے ہیں'۔ (الکام المن ۱۳۸)

# میں نے جو کچھ پایابزرگوں کے ادب کے سبب پایا ارشاد: حضرت حکیم الامت تھا نوگ

میں نے پڑھنے میں مجھی محنت نہیں کی جو پچھ اللہ تعالیٰ نے عطافر مایا اس تذہ اور بزرگول کے ساتھ اوب ومحبت کا تعلق رکھنے کی بدولت عطافر مایا۔ (اشرف الواغ۔ ناصفی ۲۳)

# ججتہ الاسلام حضرت نا نوتو ئی معاصر علماء میں ادب ہی کے سبب متاز تھے!

کی نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہے ہو چھا کہ آخر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی قدس سرہ نے بھی تو یہی کتابیں برخی تھیں جن کو سب پڑھے ہیں۔ پھرمولا تا ہیں اتناعلم کہاں ہے آیا تھا۔ اس کے اسہاب ہیں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے کئی با تیں فرما کیں۔ منجملہ ان کے یہ بھی فرمایا کہ مولائا ہیں اوب اور تقوی بہت زیادہ تھا۔ اور استفاض کے میں اس کو بڑا دخل ہے۔ چنا نچہ مولانا کے اور استفاض کے میں اس کو بڑا دخل ہے۔ چنا نچہ مولانا کے اور استفاض کے میں اس کو بڑا دخل ہے۔ چنا نچہ مولانا کے اور استفاض کے مام میں اس کو بڑا دخل ہے۔ چنا نچہ مولانا کے اور استفاض کے مام میں اس کو بڑا دخل ہے کہا کہ ہیں کہاں ہے استادہ و گیا۔ تو فرمایا کہ مولانا کہ کہا کہ ہیں کہاں سے استادہ و گیا۔ تو فرمایا کہ مولانا کہ کہا کہ ہیں کہاں سے استادہ و گیا۔ تو فرمایا کہ مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی کام جس شے تو آپ سے فرمایا تھا کہ ذریا ان کوکا نے کاسبق پڑھا دیجو۔ چنانچہ ہیں نے آپ سے سبق پڑھا تھا۔

وومراقصہ بے کے تھانہ مجون کا ایک گذھی جس کو اہل علم سے عبت تھی۔ مجھ سے کہتا تھا کہ
وہ ایک بارد ہو بند مولا نا کی مجلس میں حاضر ہوا۔ مولا نا نے فارغ ہوکر ہوچھا کہاں سے آئے ہو۔
اس نے کہا تھانہ بھون سے آیا ہوں۔ بیس کر تھبرا کے اور کہا کہ بادئی ہوئی وہ تو میرے ہیر کا وطن
ہے آپ آئے اور میں بیٹار ہا۔ مجھ کو معاف سے بے ۔ وہ گندھی کہتا تھا کہ میں مولا نا کی اس حالت کو
و کی کرشر مندگی سے مراجاتا تھا۔ ایک و فعہ سیدالطا کفہ حضرت جاتی امداد اللہ صاحب مہا جرکی قدس

التدسرهالعزیز مولا تأکے اوب کا ذکر فرمائے سے کہ میں نے ایک مسوّدہ دُفقل کے کے مولا تا کو دیا۔

ایک مقام پر إملاء میں غلطی ہوئی تھی۔ مولا تا اس مسودہ کُوفقل کر کے لائے تو اس لفظ کی عکمہ بیاض میں چھوڑ دی ۔ مجع بھی نہیں لکھا ( کیونکہ بیتو پیر کی اصطلاح ہوئی۔ اور غلط بھی نہیں کیونکہ بیتر کی اصطلاح ہوئی۔ اور غلط بھی نہیں کیونکہ بیتر کہ اور کہ اس جگہ پڑھائی ہیں گیا اور غرض بیتری کہ در کھے کر غلطی ورست کر دیں مگرکس عنوان سے کہا۔ بینیں کہا کہ غلطی ہوگئی ہے۔ (کمالا عداشرنیہ)

كتاب حديث كاادب نه كرنے پر حضرت حكيم الامت كااظهار افسوس من نے ایک مقام پڑچشم خود دیکھا ہے ایک صاحب نے ایک حدیث ڈھونڈ نے کے لئے مؤطا امام مالک كانسخد المارى میں سے نكالا۔ اوراس كو كھڑے كھڑے فرش يرزور

سے پٹک دیا۔اہل مجلس میں سے ایک فخف نے کہا کہ میاں حدیث کی یہ ہے اولی؟ تو وہ جواب میں فرماتے ہیں۔ کہ میں نے ہے اولی کیا کی ہے اس کی گرد جماڑی ہے۔ جب قیامت میں ان کی گرد جمڑے گی تب حقیقت معلوم ہوگی۔ سویداس خٹک دماغی کا اصلال

ي اللهم احفظنا و لنعم ما قيل ــ اللهم احفظنا و لنعم ما قيل ــ

ازخدا خوا جیم تو فیق ادب به ادب محروم مانداز فضل رب به ادب تنهاند خودرا داشت بد بلکه آتش در جمه آفاق زو از ادب معصوم و پاک آمد ملک از ادب معصوم و پاک آمد ملک بذر محمت فی کسوف آفاب خوشه عزاز یلے زجراء ردباب

یعنی ہم اللہ تعالے سے اوب کی تو فیق طلب کرتے ہیں۔ اس کے کہ بے اوب اللہ تعلیے کے اوب اللہ تعلیے کے فضل سے محروم ہوتا ہے۔ بے اوب نے تنہا اپنے آپ کو ذیل نہیں کیا بلکہ ساری و نیا ہیں آگ لگا دی۔ اوب کی وجہ سے آسان پُر نور ہو گیا ہے اور فرشتے اوب کی وجہ سے معصوم اور پاک ہوگئے ہیں۔ آفاب کا کسوف گتا تی کی وجہ سے ہو گیا۔ عزازیل ہے اوبی کی وجہ سے دائدہ درگاہ ہو گیا۔ (املان انتلاب انسے صدائل)

# باونی کے سبب ہاتھ شل ہونا

حدیث شریف میں ایک کتاخ کا قصد آیا ہے کدوہ یا کیں ہاتھ سے کھا تا تھا۔حضور

صلی الله علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کھانے کوفر مایا۔ تواس نے براو ہے اولی کہا کہ میں وائمیں ہاتھ سے کھانہیں سکتا۔آپ نے فر مایا کہ خدا کرے تو اس سے کھا ہی نہ سکے بس وہ فورا شل بوكيا\_(املاح اللابامت جامقيم)

# حضرات ِ صحابہ کرام رضی الله عنہم کے قولى وتعلى ادب كى ليجهد مثاليس

ایک بزرگ صحافی ہے کسی نے سوال کیا کہ بتم بڑے ہویارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ؟ نتو تہوں نے جواب دیا کہ بڑے تورسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں تکم عمر میری زیادہ ہے۔ کیا پیولی ادب کا کافی نمونهبیں۔ای طرح حضرات صحابہ کرام آپ کی طرف بے دھڑک و يكھتے تھے۔اى طرح ايك صحافي كومعلوم ہواكہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كمان ہاتھ میں ای تھی۔ چنا نے تمام عمرانہوں نے کمان کو بلا وضومس ندکیا۔ (اصلاح انتلاب اسد)

# جناب رسول یا ک کوخود حق سبحانهٔ نے اوب سکھایا

حسب تقرت مديث علمني ربي فاحسن تعليمي و ادبني ربي فاحسن تا دیبی۔ بین میرے رب نے مجھے تعلیم دی اور میرے رب نے مجھے ادب کھایا سوکی اچھا ا دب سکھایا۔اس مدیث ہے اوپ کی اہمیت طاہر ہوتی ہے۔

# ادب انتال امر کانام ہے

ا بک مرتبه میں حضرت مولا نار فع الدین صاحب رحمة الله تعالے علیه کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس ونت مولانا جاریائی کے یائیں کی طرف تھے مجھے سر ہانے کی طرف بیضے کا اشار وفر مایا۔ میں نے عذر کیا کہ حضرت سر ہانے بیٹھنا ہے اولی ہے۔ فر مایا جب ہم

ال الى طرح سيدنا حضرت صديق اكبر كافعلى اوب لما حظه وكد - قباش قيام ك وفت لوگون في سيدنا حضرت صديق اكبر كو تنظير بجد كرمصانى كرناشروع كيدة آب في حضورا كرصلى الشعليد علم كاراحت رساني كا خاطرسب عصص في كوارافر ماليا مكر زبان سے پچھ شفر مایا۔ جب صنور نور مسلی القد علیہ و کلم کے چہرہ القدس پر دھوب آھی۔ اس وقت میا درتان کر کھڑے او گئے۔ جب لوگور كومعوم بوا-اى طرح غارا و مى ايخ آپ كواسواليا مراف تكت كركيس آپ كارام ش خلل يوب- خود کہتے ہیں تواب باد بی نہیں۔ چنانچہ پھر میں نے انکار ندکیا۔

ای طرح عالمگیراورداراشکوه کا قصہ ہے کہ دونوں تاج وتخت کی جنگ کے دیائے جس ایک بزرگ کی خدمت جس حاضر ہوئے۔ داراشکوہ پہلے حاضر ہوئے ان بزرگ نے شاہزادے کی خاطر اپنی مستد جھوڑ دی۔ اور فر مایا شاہزادے یہاں جیٹھو! داراشکوہ نے تو تصعاً انکار کیا۔ انہوں نے دوبار مفر مایا پھر بھی عذر کیا کے میری کی مجال کہ بزرگوں کی جگما ہا تقدم رکھوں فر مایا بہت اچھا اورخودا بنی مسند پر بیٹھ گئے۔

چلتے ہوئے دارا شکوہ نے بادشاہت میں کا میانی کیلئے دعا کی درخواست کی تو فر مایا شاہرادے ہم تو تم کوگدی پر بٹھارہ ہے تھے کر افسوس تم نے اس کوردکر دیا۔ دارا شکوہ کوائی غلطی کا بردار نج ہوا۔

ان کے بعد عالمگیر بھی حاضر خدمت ہوئے۔ بزرگ نے ان کے واسطے بھی مند چھوڑ دی۔ اول آوانہوں بنے بھی عذر کیا گر جب انہوں نے دوبارہ کہا تو چونکہ صاحب علم تھے۔ اس لئے الامو فوق الادب کہ کرا تنال امر کیا اور مند پرجاگ بیٹھے۔ چلتے ہوئے انہوں نے بھی تان و تخت کی دعا کی درخواست کی تو فر مایا تخت تو آپ کو الی گیا۔ مبارک ہو۔ (آوب اسماب العلیۃ الاحباب) دیکھوٹھن ا تنال امر سے اور تک زیب عالمگیر کو تخت مل کیا۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ جو مشائخ یا اسما تذہ ا ہے آئے کھڑ ہے ہوئے وقت منع کرتے ہیں تو اس وقت کھڑا نہ ہوتا ہی بہتر ہے۔ کیونکہ اس میں ا تنال امر ہے۔

ادب کا مدارعرف برہے

مولانا محدا ساعیل صاحب شہید نے ایک عالم کو بطور لطیفہ کے خاموش کر دیا تھا۔ چنا نچہ آپ نے اس سے سوال کیا کہ اگر کوئی فخص فرش پر جیٹھا ہوا ور قر آن پاک کور حل پر رکھے ہوئے پڑھ رہا ہوا ور دوسرا بلنگ پر پیرائکائے بیٹھ جائے بیجا کر ہے یا نہیں؟ مولوی صاحب نے کہا کہ جا کرنہیں۔ کیونکہ اس میں قر آن یاک کی بے ادبی ہے۔

مولانا المعیل صاحب نے کہا کہ اگر قرآن کے سامنے کوئی کھڑا ہوجائے تو یہ کیسا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا یہ اگر قرآن کے سامنے کوئی کھڑا ہوجائے تو یہ کیسا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا یہ جائز ہے۔ مول ٹانے قرمایا دونوں صور تول میں فرق کیا ہے۔ چار یائی پر جیھنے جا الے کے بھی نیچ جیں۔ اور اگر بے ادبی سرین کے اونچے ہونے سے جو تو سرین کھڑے ہونے والے کے بھی اور اگر بے ادبی سرین کے اونچے ہونے سے جو تو سرین کھڑے ہونے والے کے بھی

ظاہری آداب سے باطنی آداب بیدا ہوتے ہیں

حضور سلی الله علیه و کم نے جو کھانے پینے اور جیٹھنے اٹھنے و فیر و کے آ داب بیان فر مائے بیل اس کا سبب بید ہے کہ فاہری آ داب سے بالمنی آ داب پیدا ہوتے ہیں۔ اگر فلاہری ہیئت پر رعونت و تکمر ایک ہوئت و تکمر انہ کے وال تک بھی اس کا چینٹا ضرور پنچے گا۔ اور اگر فلاہری حالت متکسر انہ ہے و دل میں انکسا راور خشوع کے آ ٹارنم ایاں ہوں گے۔ (ضرورت اور سی انکسا راور خشوع کے آ ٹارنم ایاں ہوں گے۔ (ضرورت اور سی انکسا راور خشوع کے آ ٹارنم ایاں ہوں گے۔ (ضرورت اور سی انکسا راور خشوع کے آ

ال لئے چندآ داب لکے جاتے ہیں۔ بشرط زعرگی وفرصت انشاء اللہ اس بھی اضافہ موتا رہے گا۔ خداو تدفتہ وسب مسلمانوں کو اس پھل کی توفقی عطافر ما کیں۔ اللهم و فقنا لما تحب و ترضیٰ من القول و العمل و الفعل و النية و الهدى انك على كل شيء قدير۔ امين۔

حق سبحانهٔ تعالیٰ کاادب سب سے زیادہ ضروری ہے

حق بحان تعلی است و صفات کے متعلق موافق قر آن و صدی کے اپناا عقاد رکھے۔ عقائد واعمال اور معاملات واخلاق میں جوان کی مرض کے موافق ہوا تقیار کرے اور جوان کے مزد میک تا پہندیدہ ہواس کو ترک کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا و مجت کو سب کی رضا و مجت کو سب کی رضا و مجت کو سب کی رضا و مجت کو میں ہواں کو ترک کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان یا در لیخ کرے سب اللہ کے واسلے کرے سر اللہ کا اسلے کرے سر اللہ کا اسلے کرے سر اللہ کا اسلے کرے سے مقدم کے اسلے کرے سے مقدم کے اسلام ہوں کا اسلام ہوں کیا کہ کا اسلام ہوں کا کہ کا کا کہ کر کے کہ کا کا کہ کا کہ

متعمدیہ بے کرتی بھانہ کی رضا کی خالم کی کی پروادنہ کرے جوبالکل اس کا صداق ہے۔ برار خواش کہ برگانہ کا شا باشد

حق سبحانہ کی شان میں موہم الفاظ کا استعمال خلاف ادب ہے

جس بات سے اللہ تعلیا مح و بیں اور اس کا جوت حیقا اللہ تعالی کے لئے مال

اور خلاف شان ہے۔ مثلاً ان کی ابنیت وغیرہ کا (دعویٰ) اس کے ایہام ہے بھی بچا واجب ولازم ہے۔ کیونکہ موہم الفاظ کا استعال کرنا خلاف ادب ہے۔ (آواب الساب السابة الاحباب) حق سبحان کی شان میں صبیعہ واحد کا اِستعمال خلاف ادب نہیں

کونکہ عرف ہو گیا ہے اور عرف میں اللہ تعلیا کے لئے عالبًا صیغہ واحد اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ استعمال کیا گیا ہے کہ اس شراقہ حید کی زیادہ ولالت ہے۔ گر جھے اپنے استاذ حصرت مولا نامجہ لیقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت سے صیغہ جمع کے استعمال کی عادت ہوگئی ہے کیونکہ مولا نا محبیث ہول فرماتے ہیں۔ (آدب اساب اسلید الاحب)

سركارِ دوعالم صلى الله عليه وسلم كآ داب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ داب جس سے بیجی ہے کہ جب آپ کا اسم مبارک کی
سے سنے قو درود ثر ایف پڑھے درند زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کیے۔ ای طرح آپ کا
نام نامی اسم گرائی کلصتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم پورا ضرور کلصے صرف صلعم یا حاپر اکتفاء نہ
کر ہے۔ آئ کل اِس جس بڑی کو تا ہی سے کام لیا جارہا ہے۔ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے یا
کہنے جس کیا دیرگئی ہے گراس کے سبب حق شانہ کی دس رحتوں کا ستحق بن جاتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ کی عظمت و محبت کو دل جس جگہ دے اس کی برکت سے احتاج سنت بالک آپسمان معلوم ہوگا۔ اور احکام شریعت جس اعتراضات اور دل جس گراس کے بیدانہ ہوں گے۔ کیونکہ جس کی عظمت (مشلاً گور نمنٹ کی)
اعتراضات اور دل جس شہرات بیدانہ ہوں گے۔ کیونکہ جس کی عظمت (مشلاً گور نمنٹ کی)
دل جس ہوتی ہے اس کے احکام جس اعتراض نہیں نہیدا ہوتے۔

ل الل اوب كولريق عن يرجى ب كروب آب كرام كرماته صلى الشوايده ملم كركاشة كاخرودت اوتر بجائد كاشته كروائر ولكاوية إلى - (الكام أنس)

### آدابِزيارت

حضورا کرم صلی امتد علیہ وسلم کی تو قیر وادب واجب ہے۔حضرت امام مالک ہے مردی ہے کہ حضورت امام مالک ہے مردی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام وفات کے بعد بھی وہی ہے جو حالت حیات میں تفااس لئے روضۂ اقدی کے پاس بلند آواز ہے بولنامنع ہے۔ (نشر بعیب نیز کرانبی ایجب) وفاء الوفاء میں علامہ مہو وی آیک مستقل فصل فی آ داب الزیارت والمجاورت میں یول" رقم طراز جین '۔اورآ داب زیارت میں ہے کہ دیور کو ہاتھ لگانے 'بوسہ دینے اس کا طواف کرتے اوراس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے سے اجتناب کرئے'۔

علامہ تو وی نے کہ ہے کہ حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف جائز نہیں۔ اور قبر اقدس کے ساتھ پہیٹ اور چیٹے کامس کرنا مکروہ ہے۔ جلیٹی وغیرہ نے کہا ہے کہ قبر اقدس کی دیوار کو ہاتھ لگا نااور پوسہ دینا مکروہ ہے۔ بلکہ اوب یہ ہے کہ اس سے دور رہے جبیبا کہ آپ کی حیات مقد سہ بین آپ سے دور رہتا۔ اور بہی صواب وضح ہے۔ چنانچے مروی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس پر ہاتھ رکھتے دیکھا تواس سے روکا اور قرمایا کہ جم عہدِ رسول اللہ علیہ وسلم بین اس فعل کواجھانہ جانے تھے۔"

حضرات صحابه كرام رضى التعنهم كاادب

حضرات محابہ کرام علیہم الرضوان کا ادب واحترام از حدضروری ہے۔ کیونکہ ان
کو سط ہے ہی ہم تک دین پہنچا ہے اس لئے ان کی محبت کواپنے دل میں جگہ دے کیونکہ
نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ''جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کے ساتھ
ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میر سے بغض رکھا۔
اور جس نے ان کوایڈ او پہنچائی اس نے مجھے ایڈ او پہنچائی ۔ اور جس نے مجھے ایڈ او پہنچائی اس کے اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ کوایڈ اور جواللہ کوایڈ اور جہنچانا جا ہے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو

عذاب من يكر ليا" (جم الذائدج اسخدام)

مشا جرات صحابہ میں کے سے ساتھ کی شان میں کوئی کلمہ خلاف ادب نہ نکالے بلکہ ان
سے حسن ظن رکھے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے اس قول کو ہمیشہ نظر میں رکھے کہ ہم
ایسے خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے اس لئے چاہئے کہ ہم
اپنی زبانوں کو بھی پاک رکھیں (اور برا کہہ کرگندہ نہ کریں)'۔ ہرصحانی کا نام لینے سے پہلے
لفظ ' حضرت' ضرور پڑھنا اور لکھنا چاہئے۔ اور نام کے بعد' رضی اللہ عنہ' اور صحابیہ کے نام
کے بعد' رضی اللہ عنہا' پورا پڑھنا اور لکھنا چاہئے۔ صرف ' نوخ' ' لکھنے پرا کھانہ کرے۔ آئ
کی اسی میں بڑا تسانل سے کام لیا جارہا ہے۔

حضرات الل ببيت كأادب

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح حضرات الل بیت کا بھی ادب کرنا جائے۔ جننے آ داب حضرات صحابہ کرام کے بیان ہوئے ہیں حضرات الل بیت کے بھی یہی آ داب المحوظ نظر رکھنا جا ہے اور دل میں ان سے محبت وعظمت رکھے۔ کیونکہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کواپٹی محبت فرمایا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو (نشراللیب فی در منی الحبیب سنی ۱۳۸۸)

### قرآنِ مجيد كاادب

قرآن مجید کا بہت ہی اوب کرنا جاہئے۔ ا۔اس کی طرف یا وُس نہ کرو۔ ۲۔اس کی طرف پیٹے نہ کرو۔ ۳۔اس ہے او نجی جگہ پرمت بیٹھو۔ ۴۔اسکوز مین یا فرش پرمت رکھو بلکہ دخل یا تکیہ پردکھو۔

۵۔ اگر وہ مجھٹ جائے تو کسی پاک کیڑے میں لیسٹ کر یا پاک جگہ جہال پاؤل نہ پڑے وفن کردو۔ (ط قاملین مغیرہ)

اوراق قرآن كهندجونا قامل تلاوت موجاوي ان كوپاك پارچه مين بانده كرقبرستان

لے حصرت محیم الامت تعالی کا ارشاد ہے۔ ' قرآس مجید کو پاک جگہ دفن کیا جائے گراس پر اپنیر کس حائل کے شی شدالی جائے بلکہ جس طرح میت کی قبریش تحقے یا پھر کی سلیس وغیر ورکھ کراس پر طی ڈالی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی قدفین میں بھی طریقہ اختیار کیا جائے۔ کیوں کہ اس صورت میں ادب واحر ام اورامز از واکرام ڈیاوہ ہے۔ کے سی محفوظ جگہ میں فن کردینا مناسب ہے۔اوراق کی تمزیق (چیرنا پھاڑنا) خلاف اوب واحترام ہے۔ (کالات اشرنی مند ۱۲۱۹)

۲۔ قرآن پاک کا ضروری اوب سیہ کداس کو بلا وضو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ چنانچہ ارشادے لایمسه الا المطهرون۔

2- بعض لوگ قرآن مجید سے بچوں کے نام نکلواتے ہیں۔ اور بعض اس سے فال نکالے ہیں۔ یودونوں کام خلاف ادب ہیں۔قرآن پاک اس مقصد کے لئے نازل نہیں مواتفصیل کے لئے دیکھیے (اصطلاح انتلاب امتے)

٨ قرآن مجيدك واب مل يكلي كوال موجودگي مين بمبسترى نه كرے واور اگراييا كرنا جا جو ان الا اگراييا كرنا جا جو قرآن مجيدكو دُ هانپ لے ۔ چنانچ تفيير رُوح المعاني ميں ہو ان الا يجامع بحضرته فان اراد ستره'۔

#### آ داب تلاوت

آ داب تلاوت بہت ہیں گرطر این ذیل سب کا جامع ہے۔ ۱۔ جب قرآن پڑھنے کاارادہ کرے۔ وضوکر کے ردیقبلہ اگر مہل ہوورنہ جیسے موقع ہوخشوع کے ساتھ جیٹھے۔

۲۔ بینصورکرے کہ جن تعالیٰ نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ قرآن پڑھ کرسناؤ۔
س۔ بینصور کرے کہ اگر کوئی مخلوق مجھ سے ایسی فرمائش کرتی تو میں کیسا پڑھتا۔ تو خدا تعالیٰ کی فرمائش کی تو زیادہ رعایت چاہئے۔ اور اس کے بعد تلادت شروع کرے۔ خدا تعالیٰ کی فرمائش کی تو زیادہ رعایت چاہئے۔ اور اس کے بعد تلادت شروع کرے۔ فدا تعالیٰ است جامنیہ کا مفتہ (مدح انتلاب است جامنیہ)

بعض لوگ گاگا کر پڑھتے ہیں۔اور بعض نے ایک اور طریق اختر اع کیا ہے کہ ایک قاری ایک آجت پڑھتا ہے۔ دوسرااس ہے آگئی آجت اور تیسرااس ہے آگئی۔ واضح ہو کہ بیہ سب ادب قر آن کا ضائع کرنا ہے۔ اس میں تغنی ندموم اور قطع کلمات واختلال نظم بیہ مفاسد علیجدہ رہے۔ (اصلاح انتقاب است جامنی ہو)

آ داپمسجد

المعجد مين تماز باجماعت كاابتمام كرك

٢\_مسجد كي تغيير ومرمت مين حرام مال ندلكانا\_

٣ \_مبحد مين جها ژودينا\_اورکوژا کباژبا هرنگالنا\_

سم جمعه کے دن معجد میں دھونی دیا۔

۵\_محدمی دنیا کی باتیں نہ کرتا۔

۲۔مسجد کا باطنی اوب بیہ ہے کہ وہاں ونیا کے کام نہ کرے (باہر کھوئی ہوئی چیز کومسجد میں تلاش نہ کرے۔

المدچكرے نيخ كے لئے مجدكورات ندينانا۔

٨\_مىجديين كيالهن بياز وغيره كما كرندجانا\_

٩ \_مسجد ميں داخل ہوتے وقت پہلے داياں يا وَن اندرر کھنااور بيد عارب هنا۔

اللهم افتح لي ابواب رحمتك.

• المسجد ميں داخل ہونے كے بعد دور كعت نفل تحية المسجد يرا صناب

اا \_مسجد میں زیادہ نوافل \_ ذکراور تلاوت وغیرہ میں مشغول رہنا \_

ولائل آیات قرآنی وا حادیث نبوید کے لئے دیکھتے۔ (حِیاۃ اسلمین منی ۱۹۷۵-۲۰

آ دابِ ذکر

احرام غذا لباس وكسب سے يجے۔

٢\_ نيت فالص ركع يعني نمائش وغيره نه مو\_

٣ ـ ياك معاف ہوخود بھي لباس بھي اور مكان بھي \_

٣ ـ وضوكر \_ \_ ٥ ـ قبلدروبيشے ـ

٢\_قلب اور جوارح میں حتی الا مكان خشوع وخضوع بدرا كر \_\_

٤ ـ اميد عالب تبوليت كي ركه . (ادرادرواني)

#### آ داپ دعاء

جوذ کر کے آداب ہیں وہ ت دعائے بھی آداب ہیں۔ مع ان زائد آداب کے۔
ا ۔ ناشروع مطلوب کے لئے دعاء نہ کرے۔
۲ ۔ ایک دعا کم از کم تین بار کرے۔
سا۔ اگر ظاہرا قبول میں تو تف ہوجائے تو تنگ آکر دعا کرنا نہ چھوڑ ہے (ادر در در دل کا سا۔ اس کی برکت ہے انش وائلہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ (دادالہ دیا)

### استفتاء کے آواب

اله سوال کی عمیارت اور خط بهت صاف بور.

٢ \_ حتى الا مكان نضول اورغير متعلق بإنتي اس مين نهجيس ..

سابنا پیۃ اور نام صاف تکھیں۔ بلکہ جوابی نفافہ پر اپنا کھمل پیۃ تحریر کرکے اندر' کھیں۔ بلکہ آگر سوال دی بھی جوابی لفافہ ضرور ہو۔شایداس وقت مسئلہ کا فورُ اجواب نہ تکھا جائے تو بعد میں ڈاک ہے بھیج دیا جائے۔

س\_استفتاء کے لئے ہمیشدلفا فداستعال کریں کارڈ ندہمیجا کریں۔

امام مقرد کرنے کے آواب

اس کا بھی النزام رکھیں کہ جب سی مسجد میں امام مقرر کریں کسی ماہر کواس کی متعدد سورتیں سنوادی جا کیں۔ اگر وہ صحت کی تقید بیق کردیں تو بہتر ورنہ کسی ماہر کو تلاش کریں۔ اگر ارزاں نہ مطے گراں لاویں۔ کیسی ظلم کی بات ہے کہ ہر دینوی کام کے لئے ذی ہنراور ذی لیافت آ دمی کو ڈھویڈا جا تا ہے۔ حتی کہ لوہار معمار اور گانے ہجانے والے تک رگرامامت کے لئے اس کو متخب کرتے ہیں جو کسی مصرف کا نہ رہے۔ (املاح انتلاب امت جا)

اسی طرح امام مقرر کرتے وقت اس کی ظاہری حالت ا تباع سنت وغیرہ اور اخلاق

ا می سرن امام سرر سرے وقت اس مطاہری طامت اتبال صفت وہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے درنہ بعد بیں سب امام بدنا می کا باعث بنتے ہیں۔

#### آ داب مجلس آ داب پس

جب مجلس جمی ہواور گفتگو ہورہی ہوتو سلام اور مصافحہ نہیں کرتا چاہئے بعض لوگ اسلام علیکم کہد کراٹھ مار دیتے ہیں اور پھرا یک طرف سے مصافحہ شروع کر دیتے ہیں۔ جس سے گفتگو کا سارا سسلہ منقطع ہوجا تا ہے اور تمام مجمع پریشان ہوجا تا ہے بیہ نس کے آ داب کے خلاف ہے۔ ( افوات کمالات اثر نہ )

ای طرح مجلس کے آ داب میں ریمی ہے کہ جہاں جگہ لے بیٹے جائے دوسروں کو پریشان نہ کرے اور صدر مجلس اٹھ جانے یا کھڑے ہونے کا تھم دے تو تھیل کرے۔

ای طرح بعض لوگ مجلس میں بزرگوں کے پوچھنے پر جواب نہیں دیتے ریخت ہادئی ہے۔ ای طرح دیر ہے جواب دیکرا نظار کی تکلیف پہنچانا بھی بناد ٹی ہے۔ ( کرانت اٹر زمنو ۲۲)

میں ناک بھول پڑھا کر نہیٹھو۔ حاضرین سے ہنتے ہو لئے رہوالبتہ خلاف شرع کی بات میں ناک بھول پڑھا کر نہیٹھو۔ حاضرین سے ہنتے ہولئے رہوالبتہ خلاف شرع کی بات میں ناک بھول پڑھا کہ نہیں۔

# آ داپیِمعلم

صدیث بیس ہے و تو اضعو المن تعلمون مند (ردادانظر ان نے الادس)

دولینی جس سے تم علم سیکھتے ہواس کے ساتھ تواضع سے چیش آؤ'۔اس لئے استاد کا

تو قیر واحتر ام واجب ہے ۔اس کے ساتھ گفتگو بیس آ داب طحوظ رکھے۔اس کی خدمت بیس

بلا اذن نہ جاوے۔ ۔اس کی تقریر کو بالکل خاموثی اور توجہ سے ہے اور اگر استاد کی بات پر

ناراض ہوجائے تواسے خوش کر ۔۔۔۔ ، (دراک کے لئے دیم وحق آب کنام داستام میں اداکا ادب

استاد کا حق چیر ہے مقدم ہے ۔ بیس نے طلباء دایو بند ہے کہا تھا کہ استاد کا ادب

کر داس سے فائدہ ہوتا ہے ۔ پھر میں نے خود اس پر شبہ کیا کہ اگرتم کہوہم حضرت مولا نامحمود

الحسن صاحب رحمہ اللہ علیہ کا ادب کرتے جی تو جواب ہے کہ استاد ہونے کی وجہ سے نہیں

بلکہ بزرگ ہونے کی وجہ ہے۔ ورنہ استاد تو اور بھی ہیں۔ اور بزرگوں کا ادب اس واسطے

کرتے ہیں کہان کے ناراض ہونے سے نقصان ہوگا۔ میں نے اصلاح القلوب میں ثابت

کیا ہے کہ والدین کا حق سب سے مقدم ہے۔ بعد میں استادا ورپیرکا ہے گرلوگ برعکس کرتے جی اس ہے۔ بعد استادا ورپیرکا ہے کرلوگ برعکس کرتے جیں۔سب سے اول پیرکاحق جانے جیں اس کے بعد استادا ورباب تو نراباب ہے۔ (ادکام ایس)

### والدين كے آ داب

والدين كي داب بدجين.

ا۔ان کوایڈاءنہ پہنچائے اگر چدان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو۔

٢ ـ قولاً و فعلاً ان كالعظيم كر ــــــ

۳۔مشروع امور میں ان کی اطاعت کرے۔

۳۔ اگرانکو حاجت ہوتو مال سے انکی خدمت کرے۔ اگر چدوہ دانوں کافر ہوں۔ (حق اللہ اللہ)
قرآن پاک بیس ہے فلا تقل لھما اف یعنی ان کواف تک نہ کہو۔ حقیقت اس نبی
کی ایڈ اے والدین سے نے کرتا ہے۔ پس جہال تاقیف موجب ایڈ ام ہو وہال حرام ہے۔ اور
اگر تاقیف موجب ایڈ اء نہ ہوتو حرام نہیں۔ مثلاً کسی توم کے عرف میں کوئی لفظ موجب ایڈ ا
ہے وہال دہ تلفظ حرام ہوگا۔ دوسری توم کے نزد یک وہ لفظ موجب ایڈ ام نہیں وہال وہی لفظ
حرام نہ ہوگا۔ کول کہ مکم کا مدار ایڈ اء یہ ہے۔ (آداب الصاب السلید الاجاب)

غیرمشروع امورش والدین کی اطاعت لازم نیس۔احکام شریعت کے خلاف اگر والدین کوئی کام کہیں تواس میں ان کی اطاعت لازم نیس۔مثلاً والدین مشتبہ مال کھانے کو کہیں تو کھانا واجب نیس۔ بلکہ اس کے خلاف ضروری ہے۔ کیونکہ لاطاعة لمعخلوق کمیں تو کھانا واجب نیس۔ بلکہ اس کے خلاف ضروری ہے۔ کیونکہ لاطاعة لمعخلوق فی معصیة المخالق۔(یخاری) کہ خداکی نافر مانی میں کسی کی اطاعت ضروری نیس۔

کھانے کے آواب

ا۔ کھانے کے بل اور بعد بھی ہاتھ دھوؤاور کلی کرو۔ ۲۔ کھاناسب مل کر کھاؤاس سے برکت ہوتی ہے۔ ۳۔ کھانا چھوڑ کر دسترخوان سے اٹھنا خلافہ۔ ادب ہے۔اگر دوسر ہے ساتھی کھارہے ہوں تو آ ہت آ ہت ان کا ساتھ دو۔ ۷۔ کھانا تواضع کے ساتھ بیٹھ کر کھا وَمتنگبروں کی طرح تکیہ لگا کرمت کھا و۔ ۵۔اگر ہاتھ ہے لقمہ چھوٹ کر گر جائے تو اس کواٹھا کر صاف کرکے کھا لو۔ تکبرمت کرو۔ میں سرکاری نعمت ہے۔ ہر محفق کونھیب نہیں ہوتی۔

۲۔ بہم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو۔اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔اورا پے سامنے سے کھاؤ۔اورا پے سامنے سے کھاؤ۔البتدا کر برتن میں کھانے کی چیز کئی تسم کی ہے۔مثلاً کئی طرح کا پھل میوہ۔شیریٹی تو اس وقت جس طرف سے جا ہوا ٹھالو۔

ے۔اگر برتن میں سالن رہ جائے تو اس کوصاف کرلواس سے برکت ہوتی ہے۔ ۸۔جس چیز میں سب اٹکلیاں نہ لگائی پڑیں اس کو تین اٹکیوں سے کھاؤادراٹکلیاں چاٹ لیا کرو۔ ۹۔ بہت جلتا مت کھایے کرو۔اس سے نقصان ہوتا ہے۔ ۱۰۔ کھانا کھانے اور پانی چنے کے بعدا پنے مولے کاشکر کرو۔

المحمد لله الذي اطعمني و سقاني و جعلني من المسلمين كبنامسنون مياراتنايادندكر كي المحمد لله توضروركه لياكرو (تعليم الدين سخاتو المحمد لله توضروركه لياكرو (تعليم الدين سخاتو ١٨٣٢٨)

یانی پینے کے آداب

ا۔ پانی چینے سے پہلے ہم اللہ اور چینے کے بعد کمد للہ کہو۔ ۲۔ پانی ایک سانس میں مت ہو۔ تین سانس میں ہو۔ اور سانس لینے کے وقت برتن مندسے جدا کرلو۔

سامنتک سے مندلگا کر پانی مت ہیں۔ ای طرح جو برتن ایسا ہوجس سے دفعۃ زیادہ پانی آنے کا احتمال ہو ماییا ندیشہ ہوکداس میں سے کوئی سانپ بچھوند آجائے اس میں سے پانی مت ہیو۔

اسے بلا ضرورت کھڑ ہے ہو کر پانی مت ہیو۔ پانی اگر دوسروں کو پلاتا ہوتو وا ہے والوں کو پہلے دو۔ اس طرح دورختم ہونا چاہے۔

۵\_ جا ندى اورسونے كے برتن يس كھانا بينا حرام ب\_ \_ (تعليم الدين)

میزبان کے آداب

امممان کے آتے ہی خندہ پیشانی سے ملو۔

۲\_اس کے آنے کے بعداس کھہرانے کا انظام کرو۔

٣۔ اجھے طعام سے اس کی تواضع کرو۔

٣- اس كى راحت كا خيال ركھو۔مهمان كو پيشاب بإخائے كى جگدوكھلا وينا جائے

تا كداجا تك ضرورت مونے يراس كوتكليف ندمور

۵ مہمان کے رخصت ہوتے وقت اس کو گھر کے دروازے تک پہنچانا جاہے۔

٢ - كھانے يينے كى چيزاس كے ياس لے جاتے وقت ڈھانپ كر لے جانا جا ہے۔

### مہمان کے آ داب

ا-مہمان کوچاہئے کہ اگر مرج کم کھانے کاعادی ہویا پر ہیزی کھانا کھا تا ہوتو چنجتے ہی میز بان
کواطلاع کردے دستر خوان پر کھانا آنے کے بعد نخرے کرنا خلاف ادب ہے۔ (باس سیم ہان )
۲ - میز بان سے کی الی چیز کی فر مائش نہ کرے جس کو پورا کرنا مشکل ہو۔
۳ - مہمان کوچاہئے کہ آگر ہیٹ بھرجائے تو تھوڑ اساسالن روٹی دستر خوان پرضرور چھوڑ دے تا کہ
گھروالوں کوشہنہ ہوکہ مہمان کو کھانا کم ہوگیا ہے۔ اس سے دہشر مندہ ہوتے ہیں۔ (آداب اساشرے میں)

#### سونے کے آ داب

ا - شام کے دفت بچوں کو ہاہر مت نکلنے دو اور شب کو بسم اللہ کہہ کر در دازے بند کردو۔ برتنوں کو ڈھانک دو۔اورسوتے دفت چراغ گل کردو۔

٣-سونے سے سلے اللهم باسمک اموت واحیی ۔ پڑھنامستون ہے۔

٣- بيرار بوئے كے بعد الحمد لله الذي احياني بعد مااماتني واليه

النشور-يدهامستون ي-

٣ - سوتے وقت آگ وغيره اچھي طرح و با ديناج ہے ۔ (تعليم الدين )

### لباس كآ داب

ا- كيرُ ادا جنى طرف \_ ببنناشروع كرو\_مثلًا دا جني آستين بهلے پہنو۔

۲-اپی وضع چھوڑ کردوسری قوموں کی وضع و پوشش مت اختیار کرو۔
سو- کپڑ اپہن کرا پنے مولے کاشکرا واکرو۔ نیا کپڑ اپیننے کے بعد المحمد الله الذی کسانی هذا ورز قنیه من غیر حول منی و لاقو ق لطورشکرید پڑھنے سے گنا ہول سے مفقرت بھی ہوجاتی ہے۔

م- ایک جوتا م<sup>ب</sup>ین کر چلنا خلاف ادب ہے۔

۵- مردوں کو نخوں سے نیچے کرتا پاپائجامہ یا تنگی پہننا ممنوع ہے اور جان ہو جھ کر مٹکا نا گناہ ہے۔ ۲- جوتا پہننے میں اگر ہاتھ سے کام لیٹا پڑے تو کھڑے ہو کرمت پہنو۔ ۷- جوتا پہننے وقت پہلے وائیس پاؤں میں اور پھر بائیس پاؤں میں اور اتا رنے میں پر کس میں اور اتا رنے میں پہلے یا کسے یا کسے یا کا سے۔

﴿ ﴿ ﴿ وَلَ لَوْ وَرَوْلَ كَالَبِاسُ اور عُورَتُونَ كُومِ دولِ كَالْبِاسُ يَبِنِنا اور شكل بِنَا نَاحِرام ہے۔ ﴿ ﴿ مِردِ وَسُونِے كَى اتْكُونِي يَهِنِنا حَرام ہے مَكر جا تدى كى اتّكونِثى بيس مضا لَقَة نبيس جَبَدِ ساڑھے جار ماشے ہے كم ہو۔

• ا - عورت کو باریک کپڑ ایہننا کو یا نگا پھرنا ہے ۔ (تعنیم) ادین )

### عیاوت کے آداب

ا- جب کسی مریض کے پاس جاؤتو اسے تسلی دو کہ انشاءاللد مرض جاتا رہے گا اور ایسی بات ندکروجس ہے اس کاول ٹوٹے۔

۲-عبادت کی سنت رہے کہ مریض کے پاس اتنی دیر نہ بیٹے جس سے اس کو یا اس کے گھر والوں کو پریشانی ہو۔''مشکلو ہ بیس حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنه کا قول نقل کیا ہے کہ افضل ترین عیادت رہے کہ بیمار پری کرنے والا جلدی اٹھ کر چلا ہوئے''۔ فقل کیا ہے کہ افضل ترین عیادت رہے کہ بیمار پری کرنے والا جلدی اٹھ کر چلا ہوئے''۔ (تاشے ارمعزت مورنا کا کو تافی صاحب مظل مریم اہنا مداللہ تحرابی رمضان اله برک ۱۳۹۲ھ)

# مسلمان بھائی کاعیب ظاہر کرنے کے آ داب

ابوداؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے المعومین مو أق المعومین یعنی موسی آ مینہ ہے موسی کا ''۔اورعسکری کی بعض روایات میں بیدالفاظ ہیں کہتم میں ہرخص اسپے بھائی کا آئیے ہے۔

سوجب اس میں کوئی ہات (عیب کی) ویجھے تو اس کو آئینہ کی طرح دور کر دے۔'' فاکدہ۔اس میں اپنے بھائی کے عیب پر مطلع ہونے کا ادب (بتلایا گیا) ہے کہ صاحب عیب کوتو بتلا دےاور کسی پر خاہر نہ کرے (جیسے آئینہ کی بہی شان ہے) (ائٹر ب معرف عادیث، تعرف)

فشم کے آ داب

ا - غیرالقد کی قتم نہ تھائے ۳ - المتد کی قتم تھائے تو تی گھائے۔

"المرشرع کے موفق کی اس میں القد تعالی کے نام کی بے حرمتی ہے۔

"المرشرع کے موفق کی امر پرفتم کھائی ہے تواسے پوراکرے اوراگر ضااف ترک مشانی کسی گناہ یا کسی برظلم یا حق تعف کرنے کی قتم کھائی ہے تواسے تو ڈ ڈالے اورا پی قتم کا کفارہ دے۔

"کسی گناہ یا کسی برظلم یا حق تعف کرنے کی قتم کھائی ہے تواسے تو ڈ ڈالے اورا پی قتم کا کفارہ دے۔

"کسی گناہ یا کسی برطلم یا حق تعف کرنے کی قتم نے کھائے ہے تواسے تو ڈ ڈالے اورا پی قتم کا کفارہ دیں۔)

#### آ داب خط و کتابت

ا - سنت خط کی بیہ ہے کہ اول اپنا نام لکھے پھر مکتوب الیہ کا خواہ مکتوب الیہ جھوٹا ہو یا بڑا۔ اور مسلم ہو یا کا فر۔ اور اس بیس عقلی مصلحت بیہ ہے کہ آخر بیس اپنا نام لکھنے سے بعض اوقات ذبول ہوجا تا ہے اور عبی مصلحت بیہ ہے کہ مکتوب الیہ کو پہنے سے معلوم ہوجائے کہ خط لکھنے والا کون ہے۔ (محکول سفیہ ۱۳۳۴)

۲- خط کی عبارت اور مضمون اور خط بهت صاف ہو۔

۳- ہر خطیش اپنا ہورا پر یکھی ضروری ہے مکتوب الیہ کے ذمینیں ہے کہ اسکو حفظ یا در تھا کرے۔ ۲۷ - اگر کسی خط میں پہلے کے کسی مضمون کا حوالہ دینا ہوتو پہلا خط بھی اس مضمون پر نشان بنا کر ہمراہ جھیجے تا کہ سوچنے میں تعب شہوا وربعض اوقات یا دہی نہیں آتا۔

۵-ایک خط میں اتنے سوالات نہ بھردے کہ جمیب پر ہار ہو۔ جیار یا نجے سوالات بھی بہت ہیں۔ بقیہ جواب آئے کے بعد پھر بھیج دے۔

۳- کثیر المشاغل مکتوب الید کو پیام وسلام پہنچانے سے معاف رکھے ای طرح اپنے معظم کو بھی تکلیف نہ دے دوران لوگوں کو براہ راست جولکھنا ہوؤ وہ لکھ دے اور جو کام مکتوب الیہ کے لئے مناسب نہ ہواس کی فر مائش لکھتا تو اور بھی برتمیزی ہے۔

ل كيونك الرئط صاف نائص كاتو كترب اليكوزهت موكى وركى كوتكليف ايداء مهني ناحرام ب- (احتر قريث نغرله)

٤- اي مطلب ك لته يرك دط نه لكهـ

۸- بیرنگ جواب بھی ندمنگوائے۔ بعض اوقات میخض ڈ اکیدکونیں ملتا اور وہ اس خط کو دالیس کر دیتا ہے تو بلاضر درت مجیب پر تا دان پڑتا ہے۔

9 - جوائی رجسٹری بھیجنا خلاف تہذیب ہے۔ حف ظت میں تو غیر جوائی رجسٹری کے برابر ہوتی ہے بھر اتن بات اس میں زیادہ ہے کہ مکتوب الیہ لے کرا ٹکا رنہیں کرسکتا سوظا ہر ہے کہ الیہ لے کرا ٹکا رنہیں کرسکتا سوظا ہر ہے کہ الیہ ہوئے کہ اس پر بھی جھوٹ بولنے کا شبہ کیا جاتا ہے۔ کہ اس پر بھی جھوٹ بولنے کا شبہ کیا جاتا ہے۔ کہ اس کے یہ موکنتنی بردی ہے اولی ہے۔ (آ داب العاشرے)

۱۰- کسی کا خط جس کے تم مکتوب البیدند ہو۔ مت ویکھو۔ نہ حاضرانہ جیسے بعض آ دمی لکھتے ہیں اور وہ ساتھ س تھو دیکھتے جاتے ہیں ۔اور نہ غائبانہ۔ (۱۰۰ بالع شرت)

#### آ دابخواب

ا - اگروحشت ناک خواب نظراً ئے توبائیں طرف تین یار تھنکار دواور تین بار اعوفہ بائلہ من الشیطن الوجیم پڑھو۔ اور جس کروٹ پر لیٹے ہواس کو بدل ڈالواور کی ہے ذکر مت کرو۔ انشاء اللہ کچھ ضررتہ ہوگا۔

۲ اگر خواب کہن ہوتو ایسے محف ہے کہو جو حاقل ہویا دوست ہوتا کہ بری تعبیر نہ دے کیونکہ اکر تعبیر نہ دے کیونکہ ا

مع-جهوثا خواب بهی مت بناؤ بهت برا گناه بـ (تعلیم الدین)

#### آ دابطب

ا-دواداروکرنے کی اجازت بلکہ ترغیب دی گئی ہے۔ ۲-مریض کو کھانے پینے پر زیادہ زبردی نہ کرو۔ ۳-حرام چیز کودوا میں استعال مت کرو۔ ۴-خلاف شرع تعویذ گنڈ وٹو نکہ ہرگز استعال مت کرو۔

۵-نظر بداگر لگ جائے تو جس کی نظر سکنے کا احتمال ہو۔اس کا منداور دونوں ہاتھ سمہدیو ں سمیت اور دونوں پاؤں اور دونوں زانوں اوراستنجا کا موضع دھلوا کر پانی جمع کر کے اس کے سر پرڈال دوجس کی نظر گل ہے۔انشاءالقدالعزیز شفا ہوجائے گی۔ ۳-حق الامكان معدے كى اصلاح وحف ظنت كا اجتمام كرو۔ تم م بدن درست رہتا ہے اورا گرمعدے ميں بگاڑ ہوا تو تمام بدن ميں بہارى ہوج تى ہے۔

2- جن بہار يول ہے توگول كونفرت ہوتى ہے جوفض ان امراض ميں بہتلا ہواس كے سے بہتر ہے كہ لوگول ہے عليحدہ رہے تا كدان كوتكيف وايذاء نہ پہنچ۔

3- سے بہتر ہے كہ لوگول ہے عليحدہ رہے تا كدان كوتكيف وايذاء نہ پہنچ۔

8- بدشگونی وغيرہ كا ما نا ایک شم كا شرك ہے۔

9- نجوم ورال اور جمز اد كاعمل سب چیز ہیں ایمان كوتباہ كرنے والی ہیں۔ (تعیم الدین)

آ داب سلام

ا- باہم سلام کیا کرواس سے محبت بڑھتی ہے۔ ۲-سلام میں جان پہچان والول کی تخصیص مت کرو۔ جومسلمان مل جائے اس کوسلام کرو۔ ۳-سوار کو چاہئے کہ پیا دے کوسلام کرے۔اور چلنے والا بیٹھنے والے کو اور تھوڑے آ دمی زیادہ آ دمیول کو۔اور کم عمر والا زیادہ عمر والے کو۔

۳ - جوشخص ابتداء سلام کرتا ہے اس کوزیا دہ تو اب ملتا ہے۔ ۵ - اگر کئی شخصول میں سے ایک شخص سلام کرے سب کی طرف سے کافی ہے اس طرح کئی شخصول میں ہے ایک شخص جواب دے ۔ بس کافی ہے۔ (تعلیم الدین)

آ داب مصافحه ومعانقه وقيام

ا-مصافی کرنے ہے ول صاف ہوجاتا ہے۔اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔
۲-محبت ہے معانقہ کرنے ہیں پچھ مضا کقٹ ہیں۔البتہ بشہوت حرام ہے۔
۳-کسی بزرگ یہ معزز آ دمی کے آنے کے وقت تعظیماً کھڑا ہونا مضا کقٹ ہیں۔گر
اس کے بیٹھنے ہے بیٹھ جانا چاہئے۔ بید کفار کی مشابہت ہے کہ مردار بیٹھار ہے اور سب حثم و فدم دست بستہ کھڑے رہیں۔ بیتکبر کا شعبہ ہے البتہ جہاں زیادہ بے تکلفی ہواور بار ہار اشحنے ہاں بزرگ کو تکلیف ہوتی ہوتو ندا تھے۔(تعلیم الدین)

بیٹھنے لیٹنے اور چلنے کے آ داب

ا- ٹانگ پرٹانگ رکھ کراس طرح لیٹنا جس سے بے پردگی ہوممنوع ہے۔البتدا کر بدن نہ کھلے تو مضا تقد نہیں ہے۔ ۴- بن گفن کراتر ایے ہوئے مت چلو۔ ۳- چارز انو بیٹھٹا۔اگر براہ تکمیر نہ جوتو مضا کفٹر نیس۔ ۴-الٹے مت لیٹو۔

۵۔الی حجیت پرمت سوؤجس میں آٹر نہ ہو۔ شایدلڑ ھک کر کر پڑو۔ ۲۔ چھود موپ اور چھی سائے میں مت بیٹھو۔

2- مورت اگر بیضرورت با ہر نظر تو سڑک کے کنارے کنارے چانے میں نہ چلے۔ (تعلیم الدین)

اجازت لینے کے آ داب

ا۔ اگر کس سے ملنے جاؤتو بدول اطلاع واجازت اس کے مکان جس مت جاؤ۔ اگر چہ
وہ مکان مردانہ ہواور تین بار پکار نے سے اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے آؤ۔ اس طرح اپنے
گھر کے اندر بھی بے پکارے اور بے بلاے مت جاؤشا یدکوئی بے پردہ ہو۔ البتۃ اگر کوئی شخص
عام مجلس جس جیٹا ہے تو اس کے پاس جائے کے لئے اجازت لینے کی حاجت نہیں۔
ام مجلس جس جیٹا ہے تو اس کے پاس جائے کے لئے اجازت لینے کی حاجت نہیں۔
ا۔ اگر پکار نے کے وقت مکان والا پو چھے کہ کون ہے؟ تو یوں مت کہو کہ
منیں ہول۔ بلکہ اپنانام بتلاؤ (کرمثلاً زید ہول)۔ (تعیم الدین)

## شعر کہنے سننے کے آ داب

ا۔ براشعر کہنا تو برائی ہے۔ مباح اشعاد میں بھی اس قدر مشغولی بری ہے کہ جس سے دین و دنیا کی ضرور بات میں حرج ہونے گئے۔ اوراس کی دھن ہوجائے۔ ۲۔ جس طرح عورت کواحتیاط ضروری ہے کہ غیر مرد کے کان میں اس کی آ واز نہ پڑے۔ ای طرح مرد کواحتیاط واجب ہے کہ خوش آ وازی ہے غیرعورتوں کے دوبرواشعار وغیرہ پڑھنے ہے اجتناب رکھے۔ کونکہ عورتیں رقی القلب ہوتی ہیں۔ان کی خرابی کا اندیشہ ہے۔ (تعلیم الدین)

مزاح کے آداب

کی کادل خوش کرنے کے لئے خوش طبعی کرنامضا نقہ نیس گراس میں دوامر کالحاظ رکھو۔ (۱) جھوٹ نہ یولو۔(۲) یہ کہاں شخص کا دل آزردہ نہ کرو۔ بینی اگروہ برا مانیا ہے تو ہنسی مت کرو۔ (تعلیم الدین)

## کسی کا انتظار کرنے کے آواب

ا۔وظیفہ پڑھتے وقت خاص طور ہے قریب بیٹھ کر نظار کرنا قلب کو تتعلق کر ہے وظیفہ کو گھٹال کرتا ہے۔ البتدائی جگہ ہے ہے۔ کو گھٹل کرتا ہے۔ البتدائی جگہ ہیٹھار ہے تو سیجھ کرج نہیں۔ (آواب المعاشرت صفی ۱۳) ۲۰ جب کسی کے انتظار میں بیٹھنا ہو۔ تو ایسے موقع پر اور اس طور سے مست بیٹھو کہ اس گھٹھ کو رہے معلوم ہو جائے کہتم اس کا انتظار کر رہے ہو۔ اس سے خواہ مخواہ س کا دل مشوش ہو جاتا ہے اور اس کی بیکسوئی میں خلل بیڑتا ہے۔

(اس لئے)اس سے دوراورنگامول سے پوشیدہ ہوکر بیٹھو۔ (آ داب الدشرة)

### ہربیدسینے کے آ داب

یہ ہدیہ کے وہ آواب میں جس کا لحاظ نہ رکھنے سے مدید کا لطف اور اصلی غرض لینی از یادِمجت فوت ہوجاتی ہے۔

ا۔جس کو ہدیددے پوشیدہ دے آگےاس کومناسب ہے کہ ظاہر کر دے۔ ۱۔اگر ہدیہ نیمرنفذ ہوتو حتی الا مکان مہدی الیہ (جس کو ہدیددیا جائے ) کی رغبت کی تحقیق کرے۔ایک چیز دے جواس کومرغوب ہو۔

۳۔ ہدیددے کر ماہدیہ سے پہلے اپنی کوئی غرض پیش نہ کرے۔ کہ مہدی الیہ کو شبہ خود غرضی کا ہوتا ہے۔

سمی مقدار مدید کی اتنی زیادہ نہ ہو کہ مہدی الیہ کی طبیعت پر بار ہو۔اور کم جتنا چاہے ہو۔مضا کفٹر بیس۔ اہل نظر کی نظر مقدار پر نہیں ہوتی خلوص پر ہوتی ہے اور زیادہ ہونے کی صورت میں واپسی کا اختال ہو۔

۵۔ اگر مہدی الیہ کسی مصلحت سے واپس کرنے لگے تو وجہ واپسی کی شخص کرکے استدہ اس کا خیال رکھے لیکن اس وقت اصرار نہ کرے۔ البتہ جو وجوہ بناء واپسی کی ہے گر وہ جہ واقعی نہ ہوتو اس کے عدم وقوع کی طلاع فوڑ اکرنا بھی مضا نقہ بیس بلکہ سخسن ہے۔
۲۔ جب تک مہدی الیہ پراپنا خوص ثابت نہ کر دے ہدیے بیش نہ کرے۔
کے حتی الامکان ریلوے پارسل کے ذریعہ ہدیے نہ بھیجے کہ مہدی الیہ کو کی طرح کا اس

میں تعب ہے۔(آدب المعاشرت)

۸۔ اگر مہدی الیدے کھ فرمائش کرنا ہوتو ہدیدنددے۔ اس میں مہدی ایہ کو یا ذلیل ہونا پڑتا ہے یا مجبور۔

#### آ داب يسفر

ا \_ جهال تک ممکن هوسفرتنهامت کرد \_

۲۔ جب کام ہو چکے۔جلدی اپنے ٹھکانے آ جا دُےخواد کُواد سفر میں ہے آ رام مت رہو۔ ۳۔شب کے سفر میں منزل جلدی کٹتی ہے۔

سے سفر میں مصلحت ہے کہ رفیقوں میں سے ایک کو پناسر دار بنالیں۔ شاید باہم پکھے تکرار (یا)اختلاف ہوجائے تو فیصلہ آسان ہو۔

۵۔ سالار قافلہ کو جا ہے کہ تمام جمع کا خیال رکھے۔ کوئی جھوٹ تو نہیں گیا۔ کسی کو سواری وغیرہ کی تکلیف تو نہیں ہے۔

۲۔ قافلہ جب منزل پر انڑے تو متفرق ندائرے سب قریب مل کرکھہریں ۔ کسی پر آفت آئے تو دوسرے مددتو کرشکیل ۔

ے۔ اگر بوجہ قلت سوار یوں کے ہمراہیوں میں باری مقرر ہوتو سب کو ہی انصاف کی رعایت ضروری ہے اپنے کوتر جیج نہ دے۔ قاعدہ مقررہ کے موافق سب کو تمل درآ مد ضروری ہے خواہ سردار ہی کیوں نہ ہو۔ (تعلیم الدین)

## وعظ کہنے کے آ داب

ا حضروری ہے کہ داعظ عا دل محدث مفسرا درسلف کے حالات ادران کے طریق کارکاعلم رکھتا ہو۔

المستحب ہے کہ تیج ہو کہ لوگوں کوان کی مقدار فہم سے زیادہ با تیں نہ بتا تا ہو۔

٣\_وجيهه وقار دالا بويه

الله الوگوں سے الی حالت میں بات نہ کرے جبکہ ان میں ملال اور تعب ظاہر ہو۔ بلکہ ایسے وفت ختم کر دے جبکہ ان میں سننے کا شوق ورغبت محسوں نہ ہو۔ ۵۔ واعظ کو جا ہے کہ تخت گیرنہ ہو بلکہ لوگوں سے آسانی کرنے والا ہو۔ ۲۔ خطاب کرتے وقت سب کودیکھے صرف مخصوص جماعت یا مخصوص فردکو مخاطب نہ بنائے۔ ے۔ کسی قوم کی دعظ میں بالشاف ملامت دفد مت نہ کرے درنہ کی محض معین رکھیر کرے۔ ۸۔ دعظ میں بریکار، درلا بعنی باتوں ہے اجتناب کرے درنیک باتوں کا تھم دے۔ ۹۔ دعظ کہنے سے قبل پاک جگہ پر بیٹھ کرحمد و ثناءا در در ددشریف سے شروع کرے اور انہی چیز دل پر ٹمتم کرے۔

• ا۔عامہ مؤمنین کے لئے عموماً اور حاضرین کے لئے خصوصاً دعا کرے۔ (مایہ دروں)
اا۔ ابن الوقت نہ ہو۔ لین لوگوں کی خوشامدیں نہ کرے۔
۲ا۔ روایات موضوعہ اور انگل چوقھے بیان نہ کرے۔

وعظ سننے کے آواب

(۱) وعظ کے رو برو بیٹھیں۔ (۲) انہو ولعب۔ بے ہودہ باتیں اور آپیں میں بات چیت نہ کریں (۳) واعظ کی بات ہے دل میں کوئی شبہ پیدا ہوتو مجلس میں خاموش رہے اور جب کہنے والا فارغ ہوتو اس وقت اپنا شبہ پیش کرے اور اگر دقیق بات ہوتو خلوت اور تنہائی میں دریافت کرے۔(مائندروی)

#### خوشبوؤل کے آ داب

حضرت مصعب بن زبیر رضی الله تعالی عنه فرماتے بین که ہر چیزی ایک راحت ہے گھر کی راحت اس کا حجماڑو دینا۔اور کپٹرے کی راحت اے خوشبولگانا ہے۔ جالینوس کہتا ہے کہ مشک دلوں کو توت دیتا ہے۔عزر دماغ کو توت بخشا ہے۔کا فور پھیپھروں کو طاقت دیتا ہے اور عود معدہ کو تقویت کا نیجاتی ہے۔ (مائندروں)

سکرات اور بعدموت کے آ داب

ا- اگر ممكن موتو قريب الموت مخض كوقبله رولنا يا جائے۔

۲-اس کوکلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کی جائے مگراس کو پڑھنے کا تھم نہ کیا جائے شاید وہ موت کی تکلیف ہے اٹکار کردے۔

۳-مشخب ہے کہ اس کے سر ہانے سور قالیلین پڑھی جے۔ ۲۷- دنیوی امور میں کوئی چیز اس کے سامنے بدوں ضرورت شرقی نہ کی جائے۔ (قرینے اور امانتیں ضرورت شرعی میں داخل ہیں)

۵-اگروہ خود کی کو بلائے تو تھوڑی دہرے لئے وہ مخص آئے اور جلدوا پس چلا جائے۔

۲ - اس کے پاس زیادہ لوگ جمع نہ ہوں میں میں میں میں میں اس کی میں اس کا میں ہوں

ے-اس کے سامنے رحمت ومغفرت کا تذکر ہ کرنا مناسب ہے۔

۸-اس کے سامنے رونے کی آ واز بلندنہ کریں۔

9 – اس کے پاس ٹیک لوگ بیٹھیں اور اس کی سلامتی ایمان اور شیطان سے حفاظت کی دعا کرتے رہیں۔

۱۰- اگرکوئی نامناسب بات اس ہے طاہر ہوتو اس کا عام چرجا نہ کیا جائے بلکہ اسے اس کے زوال عقل برمجمول کیا جائے۔

اا - جب وہ فوت ہو جائے تواس کی تجہیز و تدفین میں جلدی کی جائے۔ ۱۲-اس کی قبر کو چونہ وغیرہ نہ لگایا جائے اور نہاس پر کوئی ممارت بن کی جائے۔

۱۳ - نداس کی قبر پر کپڑ دل اور پھولوں کی حاور پہنائی جائے۔

۱۳ نہ تیجے۔ دسویں۔ جہلم وغیرہ کے طعام کا انتظام کیا جائے۔ کیونکہ ان سب ناجائز رسوم کی بنیاور یاء ہے۔ البتہ بلاقیدور سوم اس کے لئے ایصال تواب کرے خواہ کچھ پڑھ کرخواہ مالی۔ ۱۵۔ تیمزیت کی مدت معدمہ تک ہے۔ (مائیددروں)

### آ داپسلوک

ا- بیعت کی اصل غایت تعلیم و تعلم ہے۔ اس کئے بیادازم طریق سے نہیں اصل مقصوداستفاضہہے۔

۲- ذکر نے زیادہ تہذیب (اخلاق اور دیانت کا اہتمام ہونا چاہئے' طالبین کے اندر اہتمام دین اور فکر جائز و ناج کزپیدا ہو جانا' اصل مقصود و مجاہدہ نفس ہے ورند گھنٹہ دو گھنٹہ ضربیں لگالینانفس براس قدرگرال نہیں۔

۳-اصلاح اعمال کی فکر پیدا ہوئے کے بعد ساتھ ساتھ ذکر وشغل شروع کر دینے میں مضا نُقہ نہیں۔

۲۰ - تمام سلسلوں کے ہزرگان دین کا نصب العین طالبان حق کی اصلاح باطن ہے اس لئے کسی سلسلہ کی تنقیص یا ان کے ہزرگوں کے ساتھ سوء ظن خطرناک ہے اس بنا پر بیعت کے وقت سیدالطا کفہ دھزرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کمی رحمۃ اللہ علیہ (اور اس سلسلہ کے تمام ہزرگان) بیعت کے وقت طاسب کو چاروں سلسلوں میں داخل فرماتے ہیں سلسلہ کے تمام ہزرگان) بیعت کے وقت طاسب کو چاروں سلسلوں میں داخل فرماتے ہیں تا کہاں قتم کا گمان و خیار بھی مرید کے دل میں پیدانہ ہو۔

۵۔ کسی شخ ہے بیعت ہونا کافی نہیں بلکہ اس کیسئے ضروری ہے کہ چند دن شخ کے باس رہے اور تعلیمی خط و کتابت جاری رکھے کیونکہ اصل مقصود تواصلاح ہے۔

'' اختیاری ورغیراختیاری کامسکاتقریبانصف سلوک ہے اس کوا ہے بیٹنے ہے اچھی طرح سمجھ لے یعنی ہمت کر کے اختیار کو تلیل میں طرح سمجھ لے یعنی ہمت کر کے اختیار کو تلیل میں لاؤاور چھوڑ دواور غیر اختیاری امر کا انسان مکلف ہی نہیں جس میں دینی ضرر ہواس سئے اس کا علاج لا چھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ (جہ بڑھیم، مت سلخھ ہوارت حقر)

آ داب نکاح

۱- نکاح میں زیادہ تر منکوحہ کی دینداری کا خیال رکھؤ مال و جمال اورحسب ونسب

کے بیچھے مت پڑو۔

" السائراً الله قائل غیر منکوحداور کسی غیر مرد کا تعشق ہوجائے تو بہتر ہے کدان کا نکاح کردو۔
" الرکسی عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے تو اگر بن پڑے تو اس کو ایک نگاہ ہے د کچھ لؤ کہی بعد نکا ہ اس کی صورت سے نفرت نہ کرو۔

''ا - نکاح مبحد ہیں ہوتا بہتر ہے تا کہ اعلان بھی خوب ہوا درجگہ بھی برکت کی ہے۔ ۵- نکاح کے ہارے میں اگر کوئی تم ہے مشورہ کرے تو خیر خوا ہی کی بات میہ ہے کہ اگراس موقع کی کوئی خرابی تم کو معلوم ہے تو خام برکر دوریے غیبت حرام نہیں۔

۱- اگر کسی جگه ایک شخص پیغام نگاح بھیج چکاہے جب تک اس کا جواب نیل جائے یا وہ خور چھوڑ نہ بیٹھےتم بیغام مت دو۔ (تعلیم الدین)

دھاروالی چیزوں کے آ داب

۱-اگر بجمع میں دھار والی چیز لے کر گز رنے کا اتفاق ہوتو دھار کی جانب چھپالیٹا چاہئے تا کہس کے لگ نہ جائے۔

" ۔ وھار والی چیز ہے کسی کی طرف اشار ہ کرنا گوہنس ہی ہیں ہوممنوع ہے شاید ہاتھ ہے چھوٹ کرلگ جائے۔

سستکوار ٔ جا تو کھلا ہواکس کے ہاتھ میں متدو یا تو بندکر کے دویاز مین پر رکھدوتا کہ دوسرا شخص اسینے ہاتھ سے اٹھا لیے۔(تعلیم الدین)

قرض کے آ داب

ا- جب كى كاقرض اداكياكروتواداكرنے كے ساتھاس كودعا بھى دياكرواوراس كا شكرية بھى اداكياكرو۔

۲-اگرتمهاراقرض دارغریب ہواس کو پریشان مت کرؤمہلت د دیا جز و یا کل معاف کر د ؤ الله تعالیٰ تم کو قیامت کی تختی ہے نجات دیں گے۔

سائم کئی کے قرض دار ہوتو خراب چیز سے اس کاحق مت ادا کر و بلکہ اس کی ہمت رکھو کہ اس کے حق ہے بہتر اس کوادا کیا جائے (گرمعاملہ کے وقت بیمعاہدہ جائز نہیں)۔ ۱۳ – اگر تمہارے ذمہ کس کا قرض یا کسی کی امانت یا کوئی اور حق ہوتو اس کی یا دداشت بطور وصیت لکھ کراہے یا س رکھو۔ (تعلیم الدین)

نے پھل کے آ داب

ا- نیا پیل جب تمہارے پاس پنچ تواس کوآ تکھوں اورلیوں سے لگا دَاور بیددعا پڑھو۔ اللهم کما اربتنآ اوله فارنا آخوہ پیرکوئی بچہ پاس ہوتواس کودیدو۔ (تعلیم الدین) بالول کے آواب

(۱) اگر بال سفید ہونا شروع ہوجا کیں تو ان کوا کھاڑ کرمت نکالو۔ (۲) اگر ہر پر بال ہوں تو انہیں دھوتے رہو گئی کرتے رہویا تیل لگالیا کرواسی طرح داڑھی کو بھی گر ہروفت کئی چوٹی میں رہنا واہیات بات ہے۔ (۳) لڑکوں کا سرمنڈ او بینا بال رکھنے سے بہتر ہے۔ (۳) کسی کے بال طاکر ایٹ بال بردھانا اور بدن گودنا حرام ہے۔ (۵) سفید بالوں میں خضاب کرنامتحب ہے گرسیاہ خضاب سے ممانعت آئی ہے۔ (۲) لہیں کٹانا زیرناف بال لیمنا اور بغنل کے بال لیمنا فطرت سلیم کا تقاضا ہے۔ میں بانعت آئی ہے۔ (۲) لہیں کٹانا زیرناف بال لیمنا اور بغنل کے بال لیمنا فطرت سلیم کا تقاضا ہے۔ مگر چالیس دوزے زیادہ بال کوچھوڑنے کی اجازت نہیں۔ (۷) داڑھی کٹانا جب مٹھی سے ذاکون ہوئے ہے۔ الب تا گرا یک آدھ بال بردھا ہوا ہوا ہوا ہی کو برا ہر کرنے میں کوئی مضا کہ نہیں۔ (تعلیم الدین)

گھر کے آداب ۱-گھر کو ہمیشہ صاف تقرار کھؤ گھر کے روبر وخس وخاشاک جمع مت کروٴ ۲-گھر میں تصویر مت رکھو۔ ۳-اپٹے گھر جا کر گھر والوں کوسلام کرو۔ (تنبیم الدین)

# چھنگنے کے آ داب

ا-جب جھینک آئے تو الحمد الله کہواور شنے والا ہو حمک الله کے اور جھینک آئے والے ہو حمک الله کے اور جھینک آئے والے بھینک آئے والے ہے۔
۲-اگر کسی کو کش ت سے چھینک آئا شروع ہوجا نیں تو پھر ہر بار ہو حمک الله کہنا ضروری ٹیس۔

۳-جب چھینک آئے تو منہ پر کپٹر ایا ہاتھ رکھ لے اور پست آ وازے چھینک لے ' ۳-جمائی کوختی الامکان روکنا چاہئے اورا گرند کے تو مند ڈھانپ لینا چاہئے۔ (تعلیم الدین)

نام رکھنے کے آ داب

۱- ندایسانام رکھوجس سے فخر ودعویٰ پایا جائے ندایساجس کے برے معنی ہوں۔ ۲- بندہ حسن بندہ حسین نبی بخش وغیرہ نام مت رکھو۔ ۳- سب سے اچھانام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہے۔ (تعلیم الدین)

بات كرنے كة واب

ا- باتیں بہت تکاف ہے چبا چبا کرمت کرو۔ نہ کلام میں زیادہ مبالغہ کرو۔ ۲- کلام میں توسط کا لحاظ رکھئے نہ اتنا طول کرے کہ لوگ تھبرا جا کیں نہ اس قدر اختصار کہ لوگ سمجھ بھی نہ سکیں۔

۳-بعض اوقات سرسری طور پرالی بات منہ سے نکل جاتی ہے کہ جہم میں لے جاتی ہے جب سوچ کر بولو گے تواس آفت ہے محفوظ رہوگے۔

میں ۔ بات ہمیشہ صاف صاف اور بے تکلف کہد دیا کرؤ تکلف کی تمہید وغیرہ شکرے۔ ۵- اگر کوئی تم کو بخت کلمہ کیے اس قدرتم بھی کہد سکتے ہوا در زیادتی کرنے میں پھرتم گنا ہگار ہوگے۔ (تعداسیل نیایم الدین)

صحبت کے بعض خاص آ داب

جو خص کسی ایسے شخص کی صحبت میں رہے جو مرتبہ میں اس سے بڑا تو لائق اس کے لئے بیہ کہ اس کے اور اس کے اور اس کے اس کے بیہ ہے کہ اس سے ظاہر ہواس کو کسی اس کے بیہ ہے کہ اس سے ظاہر ہواس کو کسی اس کے بیہ ہے کہ اس کے احوال کی تقد ایق کرے۔

۲-جبتمهاری محبت میں کوئی ایساشخص رہے جوم تبدیلی تم ہے کم ہے تواسکے حقق تصحبت میں خیانت تمہاری جانب ہے ہے کہ اسکی حالت میں جونقصان ہواں پراسکومتنب نہ کرو۔
۳- جب تم کسی ایسے خص کی صحبت میں ہو جو درجہ میں تمہارے برابر ہے تو صحیح راستہ تمہارے کہ اس کے عیوب ہے چتم ہوئی کر داور جب تک ممکن ہواس کے قول و فعل کو تاویل کر کے تی ہے کہ اس کے عیوب سے چٹم ہوئی کر داور جب تک ممکن ہواس کے قول و فعل کو تاویل کر کے تی ہے جھے کہ ل پر محمول کر واور اگر تاویل نہ ہو سکے تو بھی اپنے نفس کا قصور سمجھے اس کے سماتھ دری اور موافقت کا معاملہ کرو۔ (مقالات موزی)

تعوید کے آ داب

ا - اگر تعویذ میں کوئی آیت لکھنا ہوتو باوضو ہوکر لکھنا جائے۔ ۲- تعویذ لینے والا بھی باوضو ہوکر تعویذ اپنے ہاتھ ٹیں لئے البتہ جس کاغذ پروہ آیت لکھی ہے دوسر مصاف کاغذ میں اس کو لپیٹ دیاجائے تو بے وضو تھی اس کو ہاتھ میں لینا درست ہے۔ (الالقرآن) ٹاختوں کے آواب

ا - ہاتھ باؤل کے ناخن دور کرنا بھی سنت ہے البتہ مجاہد کے لئے دارالحرب میں ناخن اور مو نچھ نہ کٹا نا جا ہے۔

اخبارات وقومی جرائد میں آیات واحادیث لکھے جانے کے آداب

ا-ایسے اخبارات درسائل جن کے متعلق عادت غالبہ سے بیمعلوم ہو کہ ردی میں ڈالے جا کیں گاران اخبارات کی ہے ادبی ہوئی تو جا کیں گے۔ان میں آیات قرآنی یا احادیث لکھتا جا کرنیں اگران اخبارات کی ہے ادبی ہوئی تو اس کا گناہ جسے نے ادبی کرنے والے کوہوگا ویسائی اس کے لکھنے ادر چھا ہے والے کوہوگا ویسائی اس کے لکھنے ادر چھا ہے والے کوہوگا ویسائی اس کے لکھنے ادر چھا ہے والے کوہوگا ویسائی اس کے لکھنے ادر چھا ہے دالے کوہوگا ویسائی اس کے لکھنے ادر چھا ہے دالے کوہوگا ویسائی اس کے لکھنے اور چھا ہے دالے کوہوگا ویسائی اس کے لکھنے اور چھا ہے دائے کوہوگا ویسائی اس کے لکھنے اور چھا ہے دالے کوہوگا ویسائی اس کے لکھنے اور چھا ہے دائے کوہوگا ویسائی اس کے لکھنے اور چھا ہے دائے کوہوگا ویسائی اس کے لکھنے اور چھا ہے دائے کہ بھی میں دور کے دائے کہ دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے

۱-۱سے اخبارات میں اصل عبارت کی بجائے ترجمہ لکھنے پراکتفاء کریں۔
۱۳ - خطوط کا بھی بہی عکم ہے کہ وہ بھی عموماً ردی میں ڈال دیئے جاتے ہیں اس لئے اکا براس میں بسم اللہ کی بجائے ۲ ۸ کا دراللہ تعالیٰ کے نام کے بفضلہ تعالیٰ لکھتے تھے۔
۱۳ - جس کا غذیر قرآن کی کوئی آیت یا حدیث یا مسائل شرعیہ لکھے ہوں اس میں کسی چیز کو لپیٹنا 'پیک کرنا بھی برا ہے ادرا ہے کا غذات کی طرف یا دَن پھیلا نا بھی برا ہے۔

موذی جانوروں کو مارنے کے آ داب

۱ – چاتوروں کوتڑ یا تڑ پا کرمت مارو۔ ۲ – جانوروں کوآ گ جلا کر مار نا نا جا کڑ ہے۔

٣- حديث ميں ہے موذي جانور كو تكليف دينے سے يہلے مار ڈالو۔

۴-سانپ اگراجا نگ گھر نے نگل آئے تو تین دفعہ آ واز دو کہ وہ چلا جائے چوتھی دفعہ اس کو مارڈ الو اس لئے کہ حدیث میں بعض سانپوں کو مارنے کی ممانعت ہے کیونکہ جن وغیرہ بھی سانپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

سوئے ہوئے آ دمی کے آ داب

حضور صلی الله علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو آ ہت ہے سلام کہتے تا کہ اگر جاگتے ہوں تو سلام اور اگر نیپند میں ہوں تو خلل نہ پڑے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ سوئے ہوئے خص کے پاس بلند آ وازے ذکر کرنا۔ یا قرآن مجید پڑھنایا ہے زورے استنجے کے ڈھیلے تو ڑنا جس سے اس کی نیپند میں خلل ہونا جا کڑا ورآ داب معاشرت کے خلاف ہے۔ (مواعظ حند)

سفارش کے آداب

(۱) اگر قرینہ ہے معلوم ہوجائے کہ سفارش کرنے ہے دوسرے آ دمی پر ہو جھ ہوگا تو ایسی سفارش نہ کرے۔ (۲) اگر سفارش کی ضرورت ہوتو اس میں صاف طام کر دینا چاہئے کہ کہ تہماری مصلحت کے خلاف نہ ہوتو ہیکام کرو۔ (۳) آج کل کی سفارش جروا کراہ ہے کہ اپنے اپنے اٹر سے دوسروں پر زورڈ التے ہیں جوشر عا جائز نہیں اگر سفارش کروتو اس طرح ہے کہ خاطب کی آزادی میں ذرابرابر خلل نہ پڑئے وہ جائز بلکہ تو اب ہے۔ (آداب زندگ)

